

تعیی مولانا بررا لقادری مصباحی اسائک اکیزی دی پیک (بایش)

باا ہتمام حضرت علامه فتی محب الرحمٰن محمد ی





تنظيم اهلسنت

بع ولا ولا عن الرجي

اسلام اورخمینی م*ذہب* تصنیف

مولانا بررالقا دری مصباحی اسلاک اکیدی، دی پید (بایند)

> بااجتمام حضرت علامه مفتی محبّ الرحمٰن محمدی

> > ناشر

تنظيم اهلسنت

Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

ملغ کے پیتے

جد جنو 8 بعق فائر معفو فل بين

اسلام اور خمینی مذہب

كتاب



Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

## فهرست اسلام اوريني مزبب

| -    |                             |      |                            |
|------|-----------------------------|------|----------------------------|
| -3.8 | عنوانات                     | 1.1% | عنوانات                    |
| 19   | قرآن ادراس كم مفوظيت        | 11   | بوض اولیں                  |
| ۵.   | قرآن كيصفات وحنات           | 12   | بروسيكنده مهم اوراس كاثرات |
| DY   | قرآت امام خمیتی کی نظریس    |      | قرآن اورصحت پر             |
|      | قرآن كى صديقى وعثماني تدوين | 19   | امام تميني كي نظر سي       |
| 44   | اور حضرت على .              |      |                            |
| 40   | تتيمي موقف پرتنقيد          |      |                            |
| 44   | ردشيدېز بان شيد             | 11   | غلوادرا بانت               |
| 49   | فرأن كاصحت ادريغرمسلين      | 77   | فرقة يزير                  |
| 4.   | قرآن كياد يس يوسلم          | 74   | المرثلا ششرخداى نظرمين     |
|      |                             | YO   | مسئله خلافت                |
| 14   | العابسا آرزو                | 71   | جلال مرتضوى                |
| 14   | فرقة شيداورايك بزركك كاشف   | 49   | نودا كفول نے قربایا        |
|      | مسئله خلافت اور             | p.   | يكن بردائد                 |
|      |                             | ٣٢   | محاية كام غيرول كى تقريب   |
| 19   | الشيد مذبب                  | ~~   | الامى تادى كالخم تايال     |
| 9.   | فلافت اوراس كى اتسام        | 4    | آل في اورسيدنا عرضي الشرعة |
| 94   | دميت فلانت ارتبيي رو ايأت   | 45   | يرامام مينى كافرمان ب      |

اسلام کونقصان پہنچانے والے اسلامی روپ میں چوہیں زہر یلے فرقوں کے تفرید عقائد ونظریات پر بنی کتاب

چوبیس ز ہر یلےسانپ اور

مسلك حق المستنت

مؤلف حضرت علامه مولا ناطفیل رضوی

ناشر تنظیم اهلسنت کراچی، پاکستان

| مو   | عنول كات                         | برو   | عنول نات                                |
|------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 140  | الإنت شيعيت كيبنيادس شال         | ٦     | دور فربت میں اسلام کے مداگار            |
| 144  | شيعى تفير كي قابل نفرت نونے      | 10-   | بيعت دمنوان سيرمنرت بوزواله             |
| 144  | بغض وظناد كي فيداور بنكاريال     | 141   | ايمان يسبقت ادرهاءي                     |
| 141  | محرسيدناعلي مرتضى كيافراتيس      | 141   | وفاشعار صحابه                           |
|      | الانت جنين كرنے والے كو          | trr   | يريغض اورسيح صحاب                       |
| 144  | میرفدانے سزادی۔                  | 142   | جنت کی بشارت پانے دا مے حابہ<br>تقریبات |
| "    | خلانت صديقي برشر خدا كاالمينان   | "     | تقوی میں منتخب صحابہ                    |
| 144  | شان صحابه كامجرم اسلام كى نظريس. | الرلا | كفرونس اوركنا بول سنتنفر صحابه          |
|      | فلفأ واورابل بيت                 | "     | ففأ ل محابر زباتِ درالت ، آب            |
|      | 17.7                             |       | صحابهٔ رسول عام امت کے درویا<br>واسطر   |
| 141  | كِتعلقات                         | 10%   |                                         |
|      | مفرات خلفائ ثلاثه الاعضرت        | 101   | والت محابر بهادا ايمان ب                |
| 144  | على كوتعلقات.                    | 105   | 11                                      |
| 10   | مرجع ابل ذي                      | 100   |                                         |
|      | اصحاب كما وا ورابل بيت بي بايم   | MAG   | ميني وميت اين آين محاب                  |
| 100  | دستردادیال .                     | 104   | وكزاش                                   |
| 19.  | رىشية ودادومجبت                  |       | ايك المن قرأن ادر دو سرى                |
| 19 ~ | امت مله سے الگ نیال              | 100   | المرت المام حميني                       |
|      | 1 1000 1718                      |       | تعينى صاحب كوفائد اسلام مجيزوا          |
|      | مشاجرات صحابراور                 | 140   | مسلمان متوجه بهول.                      |
| 194  | اسلامی موقف                      | "     | 2 1 3 1/0.7                             |

| مبو  | عنل نات                                  | مبغ<br>بر | عنولنات                        |
|------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 141  | شیعت کی نئی ہر                           | 92        | اثبارات                        |
| ITT  | باده امام<br>نهورمېدي کې چنداحاد بيث     | 90        | امام كاتفرد سلانون برواجب      |
| 144  | الهورمهدي كى جينداحا ديث                 | 94        | خلافت وامامت اورشيعي نظريه     |
| 144  | ان احادیث کامعزی قرار ثابت               | 99        | جناب عميني اور عقيدة امامت     |
| 144  | الثربيت                                  | 1**       | ایک ایرانی عالم ادر مشکل اماحت |
| "    | جهادو فتح                                | 1.4       | شيور كى كالدامة                |
| 144  | فنخ قسطنطنيه                             | 1.6       | يعد لمح مقبر ني اود توريخ      |
| "    | طليدرامام مبدى                           |           | ا بوت امامت کے لئے لغیر        |
| "    | خروج دجال                                | 1-0       | یں ترد برد۔                    |
| 11   | مصرت عيلى على السلام كي تشريف كوري       |           | "الولاية"شيول كوراً ن          |
| 14   | دفات امام مبدى                           | 1.4       | کاایک بوره ۔                   |
| 11   | امام غالب كون بين ؟                      |           | مِن مُعرفت موره "الولاية "كا   |
| 122  | الام غائب اورثيبي روايات                 | "         | المست                          |
| 144  | رابع ر                                   | "         | أسال دائق ودكر نول ببار در زس  |
| 1842 | صحابة كرام                               | 111       | فلافت صديقي اورمضرت على        |
|      | 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 111       | خودسيدناعلي كيا فرمات كيبي ؟   |
| Ira  | اسلامى دقف، جناخبىني الشيعيت             | 111       | أنيح البلاغة كى دوشتى ميں      |
| 1    | بن محابر کی شان قرآن میں ہے              |           | خلفائ ثلاث كفأس اور            |
| 119  | جنيس ريول زركيخشا افتعليمدي              | 114       |                                |
| 1    | پامراد لوگ                               |           |                                |
| 100  | خداان سے دہ خدا سے دافتی                 | 119       | 111 00 1 117 0 112             |

|          |                                                 | 7    | T                                   |
|----------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 14       | عنولنات                                         | مغ   | عنولنات                             |
|          | فرمان مرتفوى بي تفرقه سيخ                       | 441  | בונג מק                             |
| 144      | کی تاکید۔                                       | 444  | و فاق علائے شیوا درمتعہ             |
| יין ויין | اعلان بغادت<br>مفرت علی کری میں حضور کی پیشکالی | 440  | تقوی تقیها در تبرا ۱                |
| 10       | تاريخ ابن سيا                                   | 464  | بزادجات غلامال فدائية عامعلى        |
| مام      | مماثلبت دنفن وسيحيت                             | YEA  | أمام ثقوى اورتقيه                   |
| ١٣٢١     | شيول كى بهود سے مشابهت                          |      | بن كر عقد ين على مرتفني في اين      |
| 277      | بعض معاندانه خصوصیات                            | 100  | ستهزادی دی ـ                        |
| 444      | شيعه فرقه در فرقه                               | YAY  | ر زمين ميس غرق كيو ل مبني بروجاتا ؟ |
| popul.   | انشام كفاد                                      | MY   | یکیا ترازے:                         |
| to delet | ماتم ونوحاورروايات شيعه                         | YA   | برادشیعت کابن<br>معیاری مدانت       |
| 220      | مایم کاموجد<br>اسسانی موقعت                     |      | نشيعي قرآن وحاسي                    |
| 220      |                                                 | 791  |                                     |
| 1        | جنا خبيني كزديك عزاداري شعاد                    | 194  | شيعي سنت اور تغيير                  |
| mmd      | الني ہے۔                                        | 194  | فداراانصات!                         |
| 44       | كتبشيوس ماتم ادر نومك ممانحت                    | 494  | تتيمى قرآن بمصحف اورجامه            |
| 799      | أوحرومالم اوروميت دمول                          | w.,  | تفرنق ينبي المير الإنشيعه           |
| 464      | ايساكيون؛                                       | M.A. |                                     |
| WAL      | ايرانی قائد کے عقائد                            | 74   | وورفتن اورايان كى سلامتى            |
| 116      | 2002                                            | 1.2  | تزدية الأردية                       |

| مبو   | عنولنات                                     | مو         | عنولنات                                |
|-------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|       | جناب خامزاى نميىنى اورىدايات                | 191        | صمایی کی تعربین                        |
| ٠٧٣٠  | القب                                        | Y          | التوليشناك دور                         |
| 441   | شيعه كتب جديث اورتقيه                       | 4.6        | فاموشى بهتر                            |
| 110   | برسم الفطر في المرافق المرك                 | Y-A        | كاش الممين واتفيت بو                   |
| 444   | الديرب بمارا بعداع أينه                     |            | عضرت اميرموا ديررضي الشرعذا در         |
| 444   | ياغ فدكھ                                    | 4.9        | بناب تمينى .<br>علما ياسلام فود فرمايش |
| 1831  |                                             | 114        | اس آگ کی چنگاری                        |
| 144.  | باغ فدك كياہے؟                              |            | حضرت اميرما ديروني الشرعة كون ؟        |
| 1441  | باغ فدك اوراسلامي روايات                    | YIY<br>YIO | امير معاويرا ورابل ميت                 |
|       | شاه عبدالعزيز سے ايک موال<br>اوداس كابواب . | Y19        | ایل نظری نظریں                         |
| ALL O | 1 1 / 1                                     |            | تقير                                   |
| ror   | 1 6                                         | 1771       |                                        |
| 101   | 2/2/1 /                                     | 177        | اس باب بیں اسلامی موقف                 |
|       | رابع                                        |            | حضرت ابن مذلفه كاجا نبازانه            |
|       | الم الله الم                                | . 446      | *waitled                               |
|       | غدرخم اوراس کے وار                          | 1          | اعلان می کی شانداد مثال                |
| YA    | بناب حميني                                  |            | بمشرؤ فالدق الملم كالسلامي             |
| 14    |                                             | è 444      | عربيت.                                 |
| 144   | 1 , 2 6 6                                   |            |                                        |
| 1     | متعه                                        | 14         | شيداصل فقدي كبي تقيدكا كحاظ            |
|       |                                             | 1          |                                        |

## عشرض ولين

الحددلله الذى اختص نبيه محمدً اصلى الله عليه وسلم باصحاب كالنجوم، واوجب على الكافة تغطيمهم واعتقاد حقية ماكانواع ليه لها منجوع من حقائن المعارف والعلوم، واشهدان لاالله الاالله الاالله وحدلالاش يك له شهادة اندرج بها في سلكهم المنظوم واشهدان سيدنا محمدً اعبد لا ورسوله الذى حبالا بسر لا المحتوم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صلاة وسلامًا وانتمان بدوام الحى القيوم اما يحد :.

امسلام، اہلی فوسے ، زوہردور کی کفری آندھیوں اور طابخ تی ظلمتوں سے نبردا کذما ہوتے ہوئے ہم تک مجبو نچاہے کسی زمانے کی کوئی باطسل گڑیک، تواہ و کتنے ہی کروفرسے کیوں نراکھری ہو، اس دین فطرت کوزیر

| ** **       | مودددی معاصب کی بوت پرشید<br>توزیت<br>عوض بنده<br>نائبین مودد دی کارد پر<br>اکنوی عرض<br>کامیماب ایسو ل کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100<br>100<br>144<br>146<br>146 | مکس می الیقین تمصنف طابا قرحلسی<br>ملامهٔ حجادات<br>اگرایای انقلاب اسلامی بوتا                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ** **       | توزیت<br>عوض بنده<br>نائبین مودو دی کارد پر<br>انزی عرض<br>کامیماب ایسو ل کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109<br>144<br>140<br>144        | بناب عمیتی کے تحریروں کے خطائیہ و<br>معمول کا ترجمہ۔<br>حکس می الیقین عمصند ملابا قرمجلسی<br>خلام رمجا دات<br>اگرایاتی انقلاب اسلامی ہوتا۔۔۔ |
| 14v 14v 14v | عوض بنده<br>ناکبین مودو دی کارویه<br>انزی عرض<br>کامیماب رسبو ل کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 446<br>446                      | معمول کا ترجمہ۔<br>حکس می الیقین تمصنف طابا قرمجلسی<br>خلاص می الیقین تمصنف طابا قرمجلسی<br>ملاص میں التقالب اسلامی ہوتا۔۔۔                  |
| لحد ا       | ا <i>ئزی وفن</i><br>کامیباب رسو ل م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 446<br>446                      | حکس می الیقین تمصند ملایا قرحلسی<br>خلامهٔ مجادات<br>اگرایای انقلاب اسلامی بوتا                                                              |
|             | کامیاب رسول کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 440<br>440                      | خلامهٔ حبادات<br>اگرایاق انقلاب اسلامی بوتا                                                                                                  |
| 6           | کامیاب رسول ک<br>کامیارے شن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 446                             | اگرایان انقلاب اسلامی بوتا                                                                                                                   |
| WA .        | كاميات شر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | ميات ما ما ما ما ما ما ما ما                                                                                                                 |
| 1 (747)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAY                             | طلائ ايران كالنقلات                                                                                                                          |
| Mr          | اصحاب کرام کی گواہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                              |
| MID         | خميني نظريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120                             | خيني مودودي قدر شركك                                                                                                                         |
|             | كيابي اسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144                             | قابين دسالت                                                                                                                                  |
|             | Control of the second s | PAP                             |                                                                                                                                              |
| (r.         | القلاب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44                              | 3.                                                                                                                                           |
| MKK         | فتوے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r'w                             | جناب مودودی شیعوں کے معتوعلیہ<br>وزار میں میں کہ بیار میں کا                                                                                 |
| 1           | مقاق بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | جناب ووودی کی جرارت صحابر کرام<br>مرود د                                                                                                     |
| (m)         | حقیقی ہیرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W/Ki                            | 1.3 2                                                                                                                                        |
|             | وفاق علما مرشيعه كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                              |                                                                                                                                              |
|             | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MA                              | م. ويدن وروس ابات<br>فين مودودي تعلقات                                                                                                       |
| 100         | استتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                               | ورفس أمي                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                               |                                                                                                                                              |

کی ترکیبوں میں نگے ہوئے تھے۔ زمانہ قدم بقدم آگے بڑھتا رہا۔اورسلمان دینی وعلی احتبار سے همل ہوتے سہے۔ اس دوران بہت سے گراہ فرتے بنام اسلام انجرے اور فنانجی ہوگئے۔ مگروز فن، شیعیت کے نام سے پلت بڑھتا رہا۔

بروسی ما در اس کار ات اسامی تاریخ کامطالع پروسی شاری می اوراس کار ات اسلامی تاریخ کامطالع كرجائياس عرصه بين شيعرقهم كوتمهي اتنا فروغ حاصل منيس بواء جتنا إيراني انقلآ ك دربيد ع الما المان انقلاب كا دُوامِ الله الدائي الله المسي بورى دنيا برايك الر موس کیا گیا۔ خاص طویسے ان ۸۲ ملکوں پر ارز ہو اجن کی ہاگ ڈور، بنام اسلام بے كروادسلا أول كے بائت يس كفى - يدربين بلاك اورام كى ملكول ميں تحینی انقلاب کوبطورخاص ، اسلامی انقلاب کے نام سے شہود کیا گیا۔ اسس ددران ایران سے شیعی نظری کو ایک طوفان اٹھا اورمسلانوں کے مطالحری میزی حمینی کی تصویروں سے بیٹ کیس، اپنی شیعیت کو تقیہ کے بردہ میں جھیائے والے فرسے سراد نجا کر کے چلنے نگے ،اور ساراز وداس برصرت ہونے سگا کردنیا ربادر كرك كرشيعيت بى اسلام بداس كى ايك معلك ايران كرما زمان تصنيفات اسلام كى يك سالر دلدوك كى دوشنى مين بم نزرقا دمين كرتي مي واضح رب کریرا واره سرم المراعیس قائم کیاگیا مقاراس اواره ف مختلف وزارتوں كے تحت ايران كے مختلف صوبول اور شہروں ميں اپنے ١٣٨ مراكز قائم كئے۔ اور رصغر جنوب مشرق الرشيا، يورب ادرافريقيس اس كى شاغيس ادرد فاتر قالم

مبلین کے شعبر میں ۲۷ ، ۲۷۷ مبلین دیباتوں، کا رضانوں اور وفلا میں بھیم گئے۔

• ١٢٠٠٠ باده بزاد علما وشيوك محاذ جنگ بر تبليخ ك يؤمتين كياكيا.

یا دان جاہتے ہیں کہ کھا دیں اللہ کے فدکو اپنی کھونٹوں سے لیکن اللہ چہ فورکو کی ل کے ہمونیا کرد ہے گا۔ نواہ نالپ ندکریں

يديدون ليطفئوانورا دله با فاههم وادله متم نور، دلوكرلاالكفرون. دادهف- م

ہزاد کھر کے طون ان اس کی کریں گیا ہے۔ خوائی سمع کو کھیونکوں سے کچھ گزند نہیں ہوت ہنام اسلام دوافض دنوادج کا فتذ کچھ اس کے زمانے کی نئی ہات نہیں ہے۔ بلکہ خیرالقردان کے بعد ہی مسلانوں میں ان فاسد دمف دعنا مہر کی پیدائش ہو بکی متی ، اور مخبر صادق سیدنا محمد دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکد مرسے ان فرق ان کی زہرنا کیوں سے بھی بہلے ہی مطلع فرمادیا تھا۔ اس لیا مماسوارالا علمیہ

میعنی ملت مسلما ابتدار ہی سے ہوئشیاد، اور فردا رد ہی، خوادج قررفیۃ رونت کا لعدم ہوئے، مگر روافعن بنام شیعہ زندہ رہے۔ اور درون خارنا ہی تنظیم د تہذیب کرتے رہے۔

 10

مزری موضوعات برتین لا که سے دالد کتابیں بنر ممالک بیں ادسال کی گیاں۔ اور دوزانہ اکثر ہزاد انجادات سے جاتے ہیں۔

۵-۵ا دیڑ یو تبلیغی فلیں ۔ سولہ ملی میٹری ۹۰ فلیس اور دو ہزاد کیسٹ نیسے گئے۔

ایک سوچالیس فیرملک تنظیموں کی سر پہستی اور مالی اور تحکری امداد مردع کی گئی۔

مردع کی گئی۔

• انگریزی زبان میں بہتران ٹائٹر "عربی، انگریزی ادومیں مجله الوحید اور توحید، بیجوں کے لئے دوماہی المهدی جاری کئے گئے جوہزادوں کی تعداد میں تقسیم کئے جاتے ہیں۔

و عربی، فارسی - آردو، انگریزی، فرانسیسی، مواحلی، ادرگردی زباؤں یس نیز بچ س کے لئے الگ الگ عنوانات پرسینکراوں کتا بیں طبع کرکے دنیا بھر میں مفت تقییم کی جاتی ہیں "

( ملخصًا مجلہ توحید مبلدلہ شمارہ م ص ۱۹۰ تا ۱۸۰) ایران کے انقلاب نے دنیا بھر کے شیوں میں بیداری کی ایک ہر میدا کردی ،اور آج تک کتمان کے شیعی قانون برعمل کرنے والے اور امام خائب کے فلمور تک جہاد کو ناجائز خیال کرنے والے ، شیعیت کی اشاعت پر کروڈوں کی دولت نگانے اور منسوخی جہا دیے حکم کو بالائے طاق دکھ کر جنگ در کرلہۃ

مسلانوں میں سے بھی کئی اوگٹینی کر کیب کو اسلامی کئر کیب،اودایران نظام حکومت کو اسلامی گروان رہے ہیں۔ پاک وہندکی مودودی جماعت سکے رجمان بنا ب اسودگیلانی صاحب کا بیان پڑھنے۔

 • إدر ايان من نمازجو سے بيا تقرير كے لئے باره موخطباء بيم كئے۔

• مختلف سمرول من ٥٣٨٥ م كاسيس كهولي كيس.

• أفسول ، كارخانون ، اوراسكول مين ١٩٣١ - الجمنين كمولى كيل \_ جن كي مرركت سازمان كرتى سد \_

• مسائل اور خاص دنوں کے بارے میں ۲رلاکھ کتابیں اور بنیڈ بل تقیمی

-25-

قام عامۃ الدود مقامات پر بک اسطال، اشتہادات فلیس دکھانے اور تقریبات دتقار پر کا انتظام کیا۔ شجہ ثقافت ، فنون تطیع، فلم اور تقریبات دتقار پر کا انتظام کیا۔ شجہ ثقافت ، فنون تطیع، فلم پر دفراً دت صحت دفرات میرات، وزادت محنت وزراعت ، ایر پورط ریلوے دیو و دفرہ کے شعبوں کے دمیع ترکاموں کو قلم اندا ذکر کے ہم میہا ل محض بین الاقوای مشجہ کا جائزہ لیتے ہیں۔

• معادف قرآن كريم كي عنوان سن محكاسلامي كانفرنس"كا انعقاد حس مين چارسوس قدالديفرملكي علاء نے شركت كى .

ماز مان نے نابج یا اسپرالئون، برگلددلیش، رطانیر، الجزائر، جده اسلام آباد، محمد عظم، دینرویس منعقد بوتے والی سرکاری دینر سرکا دی بین الاقوامی کالفرنسوں ادر سیمنا دوں میں اپنے متح ک دفود بھیمے۔ مین الاقوامی کانفرنسوں ادر سیمنا دوں میں اپنے متح ک دفود بھیمے۔ ۵۵ من کے تبلیغی دور ہے ہی، اسلام کمیس مبلیون کو، برمتی بندوستان

ا دختائ ، مونڈن ، تفائی لینڈ ، تری ، فلیائن ، پاکستان ، آسٹریلیا ، اُٹلی ، جیکوسواکیہ ، مڈغاسکرونو و بھیجے ۔ اسی طرح ۲۰۰ مسلنین میم بھیجے گئے ۔

• تبلینی کامول کے جار کے کیلئے ۲۹ شنگیں بلائیں۔

(سرماہی سفید اوسونادہ بے جدیا شارہ یا مبس)
حقیقی اسلام کے روئے تاہاں کی جانب بڑھتی ہوئی گھفا وُئی پر لیوں کو
دکھے کر تھے ذی شورانسا نوں کی غیرت ملی بیدا رہوئی ادران کے تقاعنہ پر فقی نے
دوشیعیت وخمینیت میں چندمضا بین مہر د قلم کئے ہیں۔ اگران کے مطالعہ سے چند
مینوں کے اندا کھی شم ایمانی کی سفاظت ہوگئی تو میں اپنی محنت کو بار آ وہنال
کروں گا۔ دب کریم مجھ بند ہ عاصی کو یا د فارنی کے انواد فاکب قدم سے مہرہ مند
فرمائے۔ اورطفیل آل واصحاب صطفیٰ خابمتہ باکیر کرے۔ آبین

مَكُ القاديع عفرك

م دینا کے مسلما لوں برہی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس داران) انقلاب وكامياب كرخ كالا ، اپن مادی قرانا ئیال صرف کریں۔ تاکای کی مورت بین كوني مخف ونياكويكه كرمطين نبيس كرسك كاكرير توشيد انقلاب مقاء اسلام انقلاب منيس مقاء دنياء انك انقلاب كوشيدانقلاب الميم كرنى بعد إدر مدورب ركسى انقلاب كوسنى انقلاب سيلم كرے كى -ير توسلال ك محرك تفريقات بي- كا فردنيا توصروت اسلام كوجانتى ہے۔ وہ يہ ناكامى اسلام ك کھاتے میں ڈال کراپٹی گراہی پرا در زیا دہ مطلبی ہوجائے كى ادريداك اى دنيا كابهت برا نقصان بوكا "ك دون قبناب مودودي ماحب نورخينيت سے كانى منا زيم جسكا بھوت ہم نے اپنے مقالہ دخمین مودودی قد دمشترک یں فراہم کیا ہے جب ربنا ك جاعت بى كايه حال بوقو يحصر على والداكر مزيد كيدا كل راهيس قد تعجب كيا- إ- شلاا خيارات كى يرخركه. "میال طفیل محدا در اسلام محریکوں کے مائندو ب نے تہران میں آ قائے حمینی کی امامت میں مخازاداک۔ المغول في مجاكراً قائد تعيني ونيا كيمسلانول كردينا ين وفاك وقت داوليندى ٢٥ رادح الاوادع) مام ملان بنیادی طور برشیعی عقائدا ور اعال کے بادے میں بہت کم جانتے ہیں اور ان کا نیمال یہ ہے کہ شیور مسلما نوں میں کے وہ افراد ہیں ہو ماہ محرم یں واداری کے تیں ۔ ادوان کے تمام معقدات سلانان اہلست ہی ک

له منزنام ايران مهامد كميلان، مطيع لا بود مدور



قرآك اورصحابه

باسمى وحمده تعكالى وتقديس والصّلوة والسّلام على رسولم والماصح المجين

اسی طرح کلمۂ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسٹ گام میں داخل ہونے والوں سے بھی کچھ لوگ انسانی فطرت کے ان امراض میں مبتلا ہوئے۔

رَّارَ، حَاكَمُ اورا بِوَلَعِلَ فِي صَوْتِ عَلَى كُرِمِ الشَّرو جَعَةُ سے روایت كی ہے كہ رسول الشّر سی الشّر تعالی علیه وسلّم السّر تعالی علیه وسلّم علیه وسلّم علیه السّلام عبسی ہے كہ ميہو ديوں نے اُن سے بہاں تک بغض وعداوت كی كدان كی اللّٰ السّلام عبسی ہے كہ ميہو ديوں نے اُن سے بہاں تک بغض وعداوت كی كدان كی اللّٰ بر سِبّان لگایا ، اور نصاری نے اُن سے بحت كی تواننی كرجس كے وہ لاللّٰ بر تحقه ، یا در كھود ولا جيري انسان كو تباء و بر بادكر ديتی ہيں ، ایک تواننی مجت كدوہ مجموب ميں وہ باتيں سجھنے لگے جو حقیقت میں اس كے اندر موجود نہ ہوں - دوسرے اس قدر شد يو بي على وعداوت كر بُراكم تم كمتے تہمت لگانے سے بھی نہ چركے ! اُن اُن

له تاريخ الخلفاء (ترجمه) مطبوعه كدينه باشنگ كيني صل

زیرِ نظر کتا بچه دراصل مبتغ استام مولانا سیدسعادت علی قادری صاحب کی کتاب ایران کا نام نهاد إست لامی انقلاب اکے بیے بطورِ مقدمہ ککھا گیا تھا۔ جے اہلِ فلیص کے جذبہ اشاعرت تی نے ، الگ ایک مستقل رمانے کی شکل دے دی .

مقصود كبوك بها لے عوام ابل سن كنون الله الله على صاحب اوران كى نام نها دانقلاني اسكم سے محفوظ ركھناہے. دانلہ خير جا فظاوھو اسم الل

> موسم نے پرندوں کو یہ بات بتادی ہے اس صبیل پیخطوں ہے اس جبیل پیمت جانا

بدرالقادری ۲۳ رثعنان المبارک<sup>۲۰</sup> بی آب كاكيافيال ہے ۔ اس نے جواب ويا ميں تو وہى كہتا ہوں جس كا اللہ تعا اللہ عا كلے اللہ ويا كل اللہ تعا اللہ اللہ ويا كل اللہ فَقْرَا قُ بَهُ بِي كُلِ اللہ فَقْرَا قُ بَهُ بِي كرتے ) اللہ فَقْرَا قُ بَهُ بِي كرتے ) اللہ اللہ فقر اللہ اللہ فقر اللہ اللہ فقر اللہ اللہ فقر اللہ

المفلاف تبعد مای قلافین سند به تکون ملکامیر، ویش ال فلافت به گیر بادر المجمع الفی وشخص مری بات من كرمفرت على كرم الشروجم برطعن و تشیخ كرنے نگا ا ور مجمع رانفی كهن لگا ـ له

سیرنا آمیر مواوید رضی اطفر تعالی مندک شخصیت توکیا کہنا بہت بلندہ آپ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیل القدر صحابی اور کا تپ بارگاہ جی یہ فرقہ نامرضیہ یزید کے بارے میں ہوئ رسالت کا قائل اور ایک طبقہ دصد بارمعا ذائش اسے خدا تک مانتا تی اس فرقہ کی تر دید میں ایک رسالہ "رسالہ عدویہ" کھی گیا تھاجس کا حالہ المنتقی کے حاسشیہ برموج دہے ،

ما اناعلیہ واصحابی (جس برس اوربیرے محابہ ہیں)
سے باکل الگ تعلک ڈرکر برصل بڑا۔ سے افکار وضالات کوئٹی زمین پرنے منگ وُسٹت کی
له احسن انتقاہم صفحت
علام ماسٹید المنتقی مطبوع معرصنہ عل

"بغدادین ایسے لوگ بھی یائے جاتے ہیں ہوئی معاویہ میں غلوی حدثک بہنچ ہوئے
ہیں . ایک بارجائع سجد واسطیں لوگ ایک خص کے داگر دہم تھے ، اوروہ ان سے
مستند طور پر بیان کرد ہا تھا کہ رسول افتہ صلی افتہ علیہ وسلم نے فربایا ہے ، افتہ تعلیہ افتہ علیہ وسلم نے فربایا ہے ، افتہ تعلی افتہ علیہ مستند طور پر بیان کرد ہا تھا کہ رسول افتہ صلی افتہ علیہ مستند کے دن معاویہ کو اپنے پاس بالکر بہلویں بھائے گا اور اپنے دہت فاص سے
ان کی نقاب کشان کر کے فعلقت کے سامنے عواس نوکی طرح جلوہ گرکھے گا جب یں نے
اس کو ٹوکا قراس نے کہا اس رافغی کو پکر و اس کے کہنے بروگ بجد پر جھیلے گر کھی شاراؤ

علامہ مقدسی اسی فرقے کا ایران ہے ہی ایک واقعہ میان کرتے ہیں "مجھے اصفہان کے اندرایک بوٹ عابد و زاہد کی خردی گئ میں زیارت اورصول برکت کے ادادے سے ان کے پاس گیا ، بازں باتوں میں بن نے دیجیا" ماحب کے بات کے بات میں آپ کا کیا خیال ہے ؟ اس نے لعنت پیجی اور کہا اس نے ہارے سامنے نیا ذہب پیش کیا ہے ۔ صاحب کہتا ہے معاویہ دسول نہیں ہیں ۔ میں نے کہا ان کے بائے میں پیش کیا ہے ۔ صاحب کہتا ہے معاویہ دسول نہیں ہیں ۔ میں نے کہا ان کے بائے میں

له أحن التقايم مطبوعه يورب ماتا

ا خلافت بنری حقدار دن بی کویتنی اور رسول اکرم داعظاصلی است کران خال فت الله تعدار دن بی کویتنی اور رسول اکرم داعظاصلی است کی است کی مسترمبارک پرچقداری پیشین اس کی فكر بعد كم مسلم انول سے زیادہ ان جان شار صحابة كرام اورانل بیت اطہار کھی جن کے لہوسے تا پیخ اسلام كے ابواب ملکھے گئے۔ چنانچہ وہ حضرات اس با رہے ہیں خو درسول اگرم صلی ادلتہ تعالیٰ علیہ وسلم مع عن گزار ہوئے۔ اس تابناک حقیقت کو صدیث کے آئیے میں دیکھنے داقطنی نے خود والاعلی کرم الشروجمة سے روایت کی ہے فربایا

بم في رسول الشصلي الشرِّعالي عليه وسلم دخلناً على مسول الله صلى الله تعالى عليم وسلم فقلنا يأرسول للما كى ضدمت اي حاضر اوكرع ض كى يارسول الترابم يركسي كوخليفه فرا ديجية ارتاد استخلص علينا قالكا الايعلالله جوا بنهين واگراولترتعالي تم مي بسادل يمليكا فيكم خيرا يول عليكم توجوتم سبعي ببترك أس تم يروالي خيجم

سرکار دو عالم صلی الله تومانی علیه وسلم کے ارشا دِگرای کوسب حاضر سے صحابۂ کرام نے مُنا اقبول کیا جو دمولا على كرم الشروجه فرنے اس كے بعد كيا فرمايا وہ قابلِ الما خلرے ۔ اور يدان كے دعويداران مجت كے بهتان وافتراكوب نقاب كرتاب.

صرت على كرم المشروجعة في ذايا المدتعاني قال على رضى الله تعالى عنده تُعكِم فيهم مِن بحلائي ديكي توصوب إوبكركو بال الله وَيُناخَيْرًا فولُى علينا ابابك والى بناويا ورضى الترتعالي عنه

میرالمؤمنین حنرت مولیٰ علی کرم التدو جھۂ سے ان کے دورِ ضلافت میں اماست وخلافت کے باسے يس سوال كياكيا تفاكه

كيا رسول التنصلى الترعيدوهم سے خلافت وا ماست كے بارسيس آپ كوكو في عهدو قرار تھا۔ ؟آپ نے ارشاد فرایا۔ اگر رسول اللہ صلى اللہ تعالی علیه وسلم كى جانب سے ميرے پاس کوئی عبد برتا ترمی او بکرو ترکومنر پرمذ جانے دیتا۔ اوران سے قال کرتا ماہ

قرآك ادرصحابه مدد سے مدوّن مرتب کیاجس کا المسینت دجاعت سے کوئی تعلق نہ رہا ۔ گویا بدایں جذبات کہ ہم بیروی میس مد فرہا وکریں کے مچھ طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں کے ذیل ہیں چیم محض کلام البی " قرآن مجیدا ورصحابۂ رسول کے تعلق سے کک عالم اسٹ ملم اور غير سلم مفكرين كے متفقة عقائد وحيالات \_\_ادر فرقه شيعه كے منفی نظريات كا جائزہ ليس مح اوران سے ممتنوں کے تعلقات کی کیا نوعیت ہونی چاہیے۔ آس بارے میں عرصنداست سن کرس کے۔ ورنه وليسے توسيعيت سي ان موضوعات كے علاده ومتعدد البيم معتقدات بي جبلاوا مطر اسلام، قرآن اوراسلام كے عينقى نظريات سے متصادم ہوتے ہيں۔ الممة بلا تدشير خداكي نظريس يدبات شهورهام كشيد حفرات صورت برمالم سركار وجحة كوحضور كاخليفه جانستين اوراميرالمونين تجحته ببءا وريغيال كرتي بب كرحضور ني ان كوامات و خلافت خودسونب دى تقى اور مرمحاظ سے امنى كى نامزد كى فرائ تقى . مالا كې جقيقت مال بالكل اس کے برطس ہے۔ احادیث وآ ٹارا در تاریخ اسلام کی روشن دلیلیں اس عنوان کے مقفین کے اینے اپنے مقام برشیں کی ہیں میرے نز دیک بہاں اس کی سب سے مناسب مندود وصا و بجالمہ کے فرمودات ہیں جوابنے استنا داور محقق کے محافات جبل شامخے نے وزنی اور فولاد سے مضبوط ترئیں.

حفرت مولاعلى كرم الله وجهد في فرمايا (جع برّارف روايت كياب) مااستخلف رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله على الله على الله على الله تعالى عليماولم فاستخلف عليكم له كفليفه بناياي نهي اكس بناول يه وه فِرِمار ہے ہيں جن كى خلافت وامامت بلافصل ثابت كرنے كے ميے ايٹرى پو ئى كا زور كاياجا تاہے. اورجن تغین کرمین صدیق وفاروق اور دوالنورین رضی الله عنهم کے ایان واعمال کادامن دوده سے زیادہ اجلاء اورجن کے خلوص وایشار فی اللہ کی جادر بدر کائل سے شفان ہے اُن پر کی ایجا ہے اُن له الصواعق الحقم مس

"ا مشرع وجل كي بي شارهت ورضوان وبركت اميرالموسنين امروميدرا حي مكي ا حق دال احتى يرودكتم الله تعالى وجعه الاسنى يركداس جناب ني الموتفعيل كوبغايت مفعشل فراياه ابنى كرمى خلافت وعرش زماست يربرم مرتبر سجدها مع ومشايد و مجائع ، وجلواتٍ عامه وخلواتٍ خاصه مي به طرق عديده ، تا مُرُدِ مديده سپيد وصا ت ظا برد و انتظاف الحكم ومفسر الج احمال در حضرات يني كريين وزيري مليين في المترتعالى عنهاكابني ذات ياك اوزمام امتت مرحو مرسستيد إولاك صلى التدتعا لي عليد وسلم انفس دبہتر ہونا ایسے روش وابن طور برارشاد کیاس می عراح شائیات ک تردد دربا عنالب مسلكومفترى بتايا، التي كورْك كاستى تمهرايا إلى

حضرت مولاعلى كرم الترتعالى وجهة نفخو وخلفائح الملثرى خلافت وافضليت كويذ صرت سليفراياب بلكاس كفلات بآيس بنانے والول كوافراد كي مرمي التي كوروں كى مزام قرركى ہے۔ ادرولا على كرم الشروجه؛ كے ان اقوال كى روايت نہايت تنديشتكم إورمضبوط ہے محابہ و مابعين ميں التى مبارك تخصيات ان كى روايت كرف والعابي - امام ابن جراكى قدى مره الحقية بي

ذابى في كما أواتيك أبت كمصوت على نے يہ بات اپنے دورخِلانت وحكومت يىكى شرمعاجين كدوميان فرائي بعد اذان اس بارسيس مح مندول كويل سے ذکر کیا۔ اور کہاکہ عربی کے زدیک عفرت علی رضی الشرحهٔ سے اس امرکی روایت کرنے ولے آئی سےزیادہ محابرة البین ہیں۔ ان یں سے ایک جاعت کا ذکر کھی کیا۔ اور کہافدا روا نفس وديل كريكس تدرجابل ب

قال الناجى وقد تواترة الكعت فىخلافت وكرسى مملكته وسين الجم الغفيرمن شيعته ثم بسط الاسانيدالعيمة فيذالك تال ويقال دوا وعنه نبيت وشهاؤن نفسا وعددمنهم جماعة ثم قال: فقيَّ الله الرافعة ما جهلم له

ما ية المتقين مس

عه العمواعق الحرقة من

ميرى اس چادركيمواكوني ميراسائة مدويتا- ليكن بات تويد م كدرمول التد صلى الشرتعالي عليدوسلم ديكايك، قتل و نهيس كي عظ ياآب كالعالك أشقال ونهي ہوا۔ بلکہ کئی شب ورو ز طنور کوم ض میں گزرے ، مؤذن آیا ناز کی اطلاع دیتا صورالو بكركونا وكاحكم فرملت والانكرين حضور كيش نظر موجود بوتا يمير ون آيا اطلاع دينا حضورالويكري كوامامت كاحكم دية وحالا نكديكيس غائب بنيس تحياء اور فداكى تسم ازواب مطهرات سے ايك بى بى نے اس معاملے كو الو بكرسے بھيرنا جا باتھ الكر مصنور على المترقع الى عليه وسلم في منهي مانا- او رغضب كيا- فرمايا . تم داى يومع والي - او بكر كومكر دوا ماستكرك - يس جب صفور يمر اذر صلى الشرتعالى عليه وسلم نے أشقال فرايا \_ ہم نے اپنے كا موں ميں نظرى توانى فيا يعى خلافت كے يوم اسے يستدكريا جے رسول الله صلى الله تعالى عليه ويل ہارے دیں بین ناز کے لئے پندفرایا مقاک ناز تو اسلام کی بزرگی اور دین کی در تی می-فبأيعنا ابابكم وضي اللسعنه و النزائم في او بكروني الشرعز سع معيت كان لذالك اهلاً لع يختلف عليه كرلى اوروه اس كاللّ تح يمين وين المان ال

پین نے ابوبکرکوان کاحق دیا ۔ اور ان کی اطاعت لازم جانی ، اور ان کے ساتھ ہوکر ان كالشكرون مي جهادكيا .جب وه مجهريت المال سي كميد ديت ميس لياليا اووب وان كري معية اي ما اوران كرسام اي اديا في صحد لكا تا له

بمرآء على كرمولا على كرم الشروجه الكريم في مهي عنهمون الميرالمومنين سيدنا عمرفاروق اعظم ادر امرالموسين ستيناعثان غني رضي الشرعنها كيارسين فرمايا المام احدرضا فاض ربيدي تدس مرك في اس عنوان يرابي رسالة يباركه غايدة الفعيق في امامة العلي والصديق مي لعيس اور الله المراكز والرموضوع ومنق كردياب ووران بحث ايك مقام ير علمة بي

له الصواعق المحقة للامام بن جمالكي رم كاله مابوعة مصرص بحوالة غاية الفقيق في امامة العلى والصديق لمولانا احد رضلفان البريلوى مطبوعة الجمع الاسلامي مباركؤاص والان

متر خطبہ یہ ہے لقال رایت اصحاب محمد صلحان الله علید موالیه و سلّم فیما اری احد ایشبہ بھی مرمنکو، لقد کا فرا یعیون شعنًا عبرًا وقد با تو اسجد اوقیا مگا،

یوا وجوں بین جبا ہم وخل ودھم ویقفون علی مثل الجی من ذکر معاد هم کان بین اعینہ مرد کی میں طول سجود ہم اذاذکر الله اهلت اعینہ مرحتی قبل جو بحم وما درکا یمید الشجی یوم الویج العاصف خوفا من العقاب ورجا واللتواب که مخرات ایو درغادی الشجی یوم الویج العاصف خوفا من العقاب ورجا واللتواب که مخرات ایو درغادی، مضرت ایو درغادی، مضرت ایو درغادی و مرد تعمار میں الدی مناز وی الا مود صفرت ایو درغادی، مضرت درم تدم و گئے۔ اور صفرت عمار من الیا مرضی المتر عند مرد مرد میں میں منظرت میں الدی مندور کے بدر مرد مرد کے۔ اور

له تنج البلاغة عيت الدكتور صبى الصالح الحيع دام الكتاب اللبساني بايروت صيك

ایسے دلائل قاہرہ باہرہ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی ذریا فرقد ناممرادان اجلاصحابی کرام کومطعون اورمور دِالزام مُعْهِرا تاہے تو وہ نو ذکھاہ مرتضوی میں کیا ہے۔ ٹیرِضا کا خضہ جیدری اسے کہاں معان فرمائے گا۔ اندازہ لگا نامشکل نہیں ہے جن کی تائید میں ہم داردرمین تک پہنچ فود وہی کہتے ہیں یہ تو کوئی دیوانہ ہے

جلا الم مرتضوی فی افغاد تللهٔ رضوان الترمیهم برمولاعلی م الله و جههٔ کی فضیلت کی بانگ لگانے والے دیکھیں تو دصرت شیرضوا کا ایسے لوگوں کے ساتھ کیا برتا دُسے اور اپنے دورگرای بیں لیسی جسارت کرنے والوں کو آپ نے کس فعانے بیں ڈالا ا لماضط کریں

الم ابوالقاسم اساعیل بن عمد بن الفضل لمنی کی تاب الت تاس الم ابن جو کی تقل کرتے ہیں، عنقمہ رضی الشرعند فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم الله وجهد کو خبر علی کہ کچھ لوگ انھیں حضرت علی کرم الله وجہد کو خبر علی کہ کچھ لوگ انھیں حضرت علی مسئون (ابو بکر وعمر) رضی الله عنہا سے افضل تباتے ہیں ۔ آپ بیش کرمنبر برجاوہ سندیا ہوئے . حمد و شنا کے بعد فرمایا ؛

اے لوگو اِ مجھے خبر پہنچی کہ کچھ لوگ مجھے او بکر وغرسے افضل کہتے ہیں ۔ اس سلسے میں ا اگروں نے پہلے سے حکم مسئنادیا ہوتا تو ایسا کہنے والے کو یقینًا مزادیتا ، آج سے جے ایسا کہتے سنوں گا دہ منعزی ہے ۔ اس پر منعزی کی عدینی انتی کوڑے لازم ہیں ۔ پھر قرایا : بے ترک نبی ملی اللہ تعالی علیہ وطرکے بعد افضل است او بکر ہیں پھوع کھر ضدا خوب جانتا ہے کہ ان کے بعد کون سب سے بہترہے ،

علقمہ کہتے ہیں کی مبلس میں سید نامس مجتبی رضی انظر عند موجود تھے . انھوں نے فرایا بخدا اگر میسرے کا نام لیتے توعثمان کا نام لیتے (رضی انڈ عنہم اجمعین) لیہ

دیکھاآپ نے دنیائے را نفید جن کے سلسے میں غلو کا ٹسکا ام وکرصی برگبارا درعثاق رسول کی عظمت کے صلقوم پرخبرزنی کرنا بناشعار بنا جک ہے ۔ خو دو د جلالت وعظمت وسیادت وصداقت کے بیکر

له المواعق الحقة صل

" الوبراینی دانش مندی و اعتدال بسندی کے باعث خاص اتیاز کے مالک تھے ان کے اُتخاب کو حضرت علی اور خانوا دا منبوت نے اپنی رواتی دریاد لیا ا فلاص اللام مصفيفتكي اور دكى والبشكي كى وجر مسلسليميا " له سنس امیرعلی ا بربرصدای و نصی الله تعالی عزم ك لاز دال كارنامول كونم و رخواج عقیدت مین التے ہی جن کے جند تھرد کے آپ نے ملاحظ کیے ۔ یوں ہی صرت سیدنا فاروق اعظم (حق و اطل في فرق كرفيف واك فرز غواسلام) رضي الشرعنه كى بارگا و نازير گلېدا يخسين فات توريخ يخصي

المتصرت ستيدناالويكر رضى الشرعنه كالمختصرد ورفطانت ومكيستاني تبيياد بالمرامن امان قائم كرنيب بى مرت بوكيا - الحصيل عولول كى با قاعدة تقليم كالهلت زيل الكوجفرة عمر وصح معنول بس ايك عظيم انسان تحفيم سندخلافت يربيع اتواس وقت محكوم قوم کی فلاح دبہبود کے بارے لیں اُتھک کوئششوں کا دوسلسد شروع ہوا جوابتدا دی کملم

مکومت کاطرهٔ امتیاز ہے '' کا م اسلام کا د وجیا لا دلا در اخلاق دکردار کی مختلی ، انصاب د دیانت کی عظمت کا کتناعظیم سکیر تصاا در مفترت اسلام کا در وجیا لا دلا در اخلاق دکردار کی مختلی ، انصاب د دیانت کی عظمت کا کتناعظیم سکیر تصاا در مفترت عمر فاروق كا دورا سلام كا زرّين دور تقاء اس اظهرن الثمس تقيقت كوشيعه مين سے ايك غير تعقب ماحب الم ك درابع ما حظ اليمي

" طفررت عمر كي جا نشيني، اسلام كي بيريزي قدر وقبيت كي حامل يهي، وه اخلاقي طور پرایک مفسوط طبهیت وسیرت کے آدمی انصاف کے بارے میں نہایت بااول ا در حتاس ابرای توت عمل اور نجیة کر دار کے انسان سکتے ! ت

اسى كما بين آركيم بل كرستيدنا فاروق اظمرضي القد تعالى عنه كي شبها وت كے بعد عالم اسلام كے عظيم صارك وكركرت ببدئ نهايت فرالغ دلى سے اُن كے محاس كوم استے بي

> THE SARACENS P.27 A SHORT HISTORY OF له دوح ارسام صنعيم A SHORT HISTORY OF SARACENS P.27

حال یہ کرصرت والی علی کرم اللہ وجہد اپنے دور فلافت کے تطبیب اپنے سے پہلے محالیکرم کی توسیعت اس انداز سے فرمارہے ہیں۔ بنگا وانسان دیکھنے کہ یکن محا بدکرام کی تعربیت ہورہی ہے؟ مساف بيرمل جائ كاكرسيدنا باب مدينة العلم كم مروح واى صحابي وصرات تبعد كزرك قابل منت ولاستاب م

المصينيم شعله باردماد كمدومي يركروبل رابي سراكرناد

یہ کون کہد ہا ہے؟ طافائے دا خدین کے مبارک عہد کی خیات ہے کا المام دنیا کے گے گے گرشے میں متعارف ہوا ۔ وہ مقدس حفرات نودکو ذات رسول میں فناکر چکے بھے ، اسی لیے اصول اسلامين ضلفاء را تدين كاطريق سنب رسول اكرم سلى التدتعالي عليدو لم ع بعير اسلام كا ائم بدا اور ما فذہ اور ونیا کے مسی ذی فہم انسان نے اس سے الحار نہیں کیا ہے آگل زبان مِي المسلاى اسكالري حيثيت سي مبشل اميرعال نام كون نهي جانتا بيزور شبعه فاندان سيلعلق وتحضك باوجودج اسلام كى مارىخ المحض بيق توافقين خلفا باللاثا كيب داغ تتضيبات اور کارناموں کوخراج محسین بیش کرنا پڑا۔ ان کی انصان بسندی، سادگی، ادر محنت دشقت، اور حَمِن كردارومل كى تعراف كيربغيرندره سكي . الحقيب

"جرم فبوطى مع خلفاءِ رامترين في وكوعوام كى مجلائى كے كامول ك واسط وقعت كرركها تما اورس قدرساد كى صده زندكى كرارتے تھے وه سغيراسلام على الترتعالى عليه وسلم كاسوه كى إورى إدرى تقليد كقى الفول في فدم وحشم اورظامرى شاك شوكت كے بغیر مفض اپنے حسن كر دارا درعاد سيرت كى مددسے لوگوں كے تلوب بر مكومت زماليكه

ت والدير مديق وضى التترتعالي عنه كومسند فلافت ير بخاف والول من تمام سلما أو كرماته البيت رمول مي ف ال تحاس كاحران كرتي وسارة طرازيس

שלא SPIRIT OF ISLAM בישור של

طرف نظردو واكر إو بينة كرمليف كهال بي حالانكه خليفه ساده لباس مين ان كے سامنے مع يوے كے له

ستشرق فامنل کائناتی صحابهٔ کرام کے بارے میں پر زور الفاظ کے ساتھ اطہارِ حقیقت کرتا ہے۔ دہ اپنی تابال الممتاب

« رَحِقيقت ان لوگوں (صحابهٔ رسول) میں ہر لحاظ سے بہترین نغیر ہوا تھا؛ اور بعد میں ان لوگوں نے جنگ کے مواقع پرشکل ترین گار ایس یا س کی شہادت میں کی کہ محصلی الشرعليه وسلم کے اصول وا فکار کی تخرریزی زرخیز زمین ایس کی گئی ہے جس سے بہترین صلاحیتوں کے انسان وجو دمیں آئے ۔ بازگ مقدس صحیفے کے امین اور اس کے صافظ تھے ۔ اور رسول التر ملی التر علیہ وسلم سے دِ لفظ یا حکم انفیں پہنچا تھا اس کے ربردست كافظ تھے " لے

مشہور فراسیسی اسکالراپنی کتاب ترب عرب میں اصحاب رسول ملی استیطید دسلم درضی الله عنهم کے

"غرض بدكه اس في دين كوبهتريموا تع دريس كف - اورب شك و دامعاب نبي كى نوش تدبيرى كے باعث ان مواقع بركامياب موا الخصوں نے خلانت كے ليے ليے ېى لوگول كۈنتخب كىياجن كى قېل غرمن د ځايت دىپ محمدى كى اشاعت <del>ك</del>ىي!!

انگریزقلم کارگبن اپنی کتاب از وال وسقوطِ روما "مین خلفائے را شدین کے متعلق لکھتا ہے الديهيد چارخلفاء ك اطوارصات اورضرب المثل تحد، ان كي كوشستين مساعى داري ا در انعلاص پر بنی تھیں؛ دولت اور اختیار ہوتے ہوئے انھوں نے اپنی زند کیا ل خلاقی فرض کی ادائیگی ا در مذہبی ا مورکی انجام دہی میں صرب کیں الاسل

له آبات بينات منسلا

JOL.N. P.429 ANNALIDEL ISLAM

که تمرن عرب مسکا

حضرت عمرضی الشرعند کی وفات اسلام کے لیے ایک بڑاسانم اورضارہ کھا آآپ خت ليكن مضعف وكورين البني قوم كي فعات ومزاع كالوسين برم بر كلف والے الك إيك وم كى ربنما فى كے ليے بہت موزول تھے اجوب آئيني كى دلدادہ - اليف مضبوط باتھ ميں تازیانه رکھتے ہوئے فیا نہ بدوش قبائل ا دران نیم دختی لوگوں کے فطری رجما نات کواٹھوپ نے تابومیں رکھاا دران کو اس دقت املاقی گراد نے سے بچانیا ،جب ترقی یافتہ شہردں مح عيش وعشرت اور وسائل داحت، اورمفتو مد ملكول كى دولت سے اُن كاسا بقر

قرآك اورصحابهُ

. ووانی رعیت کے اون سے اونی آدی کی دسترس سے ارابیں اول کی صا معلوم كرنے كے ليے بغيركسى محافظ يامصاحب كے كشت كرتے۔ يہ استخص كى ماستھى جوابي وقت كاسبس طا قور حكرال تما له

صحابة كرام عيرول كى نظريك الفضل ماشهدت بمالاعداء كم مطابق اس تبت الكمشهور ميري فيرول كى نظريك الفضل ماشهدت بمالاعداء كم مطابق اس تبت الكمشهور ميريش كروينا مناسبه علم

"رسول اللهراسى الله تعالى عليه وسلم) كے بعد سے سلطنت اسلام ميں سب سے بڑے تنخف عرقع كيونكانبي كى فراست واستقلال كانتبر تعاكمض دس سال كيع م مِن شام،معر، فارس كے علاقے جن پراس دقت تك إسلام كا قبضه رہا ہے - تسنير ہوگئے ...... مگرانسی عظیم انشان سلطنت کے فربال روا ،ونے کے با وجود آپ کو كمين الني فيصله وانانى اورمتانت كى ميزان مي باستگر كھنے كى فرورت نہيں ہوئى. آپ نے مرد ارع ب کے سادہ اور عمولی لقب سے سی زیادہ عظیم الشان لقب کے ساتھ، ابنے کمفتب نہیں کیا - دور دراز صولوں سے لوگ آتے ؛ اور خرب سجد نبوی کے چاروں

A SHORT HISTORY OF THE SARACENS P. 49

سد صار کاکام بھی کرتے تھے لہ کرش سنگھ جو سکھ کرش سنگھ جو سکھ کرش سنگھ جو سکھ کرتے ہے لئے اس کا قول ہے اس بھی متب کے بعد معرفی ارض پر ایک جدید تہذیب اور ترقی کا ظہور ہوا۔ بھرزیار تھی بخیر اس بھٹت کے بعد معرفی ارض پر ایک جدید تہذیب کے باتی وہی لوگ تھے ، جو بچھ د نول پہلے بائکل رحشی تھے ، اور تہذیب کی ہوااان کو بھی کھی نہیں گئی تھی ۔ وہ لوگ دن رات تر ابیں پہلے تھے اور آپس میں کشت وجون کے ہواا اُن کا کوئی کام مذتھا معمولی بات پر کھی تبدیلے کے تبدیلے کرمے کے میں کشت وجون کے ہواا اُن کا کوئی کام مذتھا معمولی بات پر کھی تبدیلے کے تبدیلے کا کھی نے کہا گھی نے کہا تھی جہالت کی انتہا یہ کھا۔ نظاموں اور لونڈلول کے ساتھ طا لمانہ برتا اُوکی کوئی صد نہ تھی جہالت کی انتہا یہ کھی کہ دا دا پر دا داکا بدلہ پوتے بر دیتے لیئے تھے ۔

ان حالات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہی عمولی تعلیم کا اثر ند تھا بلکہ حضرت محدصا ب کو ضا و نبرعالم کی طرف سے ضافی مدد اور ہدایتیں تھیں کہ با وجودان کے غیر تعلیم یا فقہ ہونے ۔ اور اس سوسائٹی میں نشود نمایانے کے ۔ایسی کا یا پلٹ کرد کھ اٹی کرجس سے ہم یہ مان لینے برمجبور ہیں کہ حضرت محدصا حب ضرور بندگان ضراکی ہدایت کے بیے صواکے یہ مان لینے برمجبور ہیں کہ حضرت محدصا حب ضرور بندگان ضراکی ہدایت کے بیے صواک

بھیج ہوئے بغیر ہیں تلہ ایک دور ۔ سرسکھ رہنما امر سنگھ نے اپنے اخبار شمشیر میں لکھا ہے کہ کارگائل نے صفرت محد رصلی انڈرتعالی علیہ والہ دیلی کی تعربیت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:۔ "آپ نے خاکب عرب ہے درت نورے کو ڈائنا میٹ بنا دیا" بلاشبہ اس سے دنیا بحر کی سلطنتوں ؛ بادشا ہتوں اور حکومتوں کی مبنیا دیں ہل گئیں ، اور

> له بحاله الامان دېلى دارجولانى م<u>رستال اي</u> شه بحواله خازيان ميند صلا

صحابۂ کرام مرکار محدرمول التیسلی التیونلیدوسلم کی باینچ رسالت کے نتیجیس ابھونے والی اولین قوم تھے بصحب رسالت نے سنگدل انسانوں کوئی کے لیے موم سے زیا دونرم کر دیا تھا جھی بڈرسول کا اپنے زبانِ کا مل پر قائم رہنا نو درسالتِ محمدی سلی التی تعالیٰ علیہ رسلی دلیل بھی ہے۔ ان ہی مقدس نفوس کے دسیلے سے اسلام کا پیغام اقصائے عالم میں بھیلا۔ اس تین طریس غیرسلین کے کچھ اقوال پیش کے جاتے ہیں۔

اخبار شی تجبزرنے اپنی کم جولائی م<u>طاعت او</u>کی اشاعت میں بنڈت بہاری لال شاستری کا ایک معصل مفصل مفصل مفصل معصل اللہ تعالیٰ مندر کا میں شائع کیا تھا حس میں ایک مجگر مفصل مفعمون سرکار فور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ مندر کرائے تذکار میں شائع کیا تھا حس میں ایک مجگر انصوں نے لکھا کہ

"د هرم کا تھیک تھیک دوپ مجھایا ، ایشور دستواس آبیس میں پریم ، سب کے ساتھ کھلائ ، آپ کی تعلیم تھی حضرت محرصاحب نے اپنے ملک کی دھاریک صالت ہی دہرت نہیں گئ ، کلما ویٹے بننے کا پاکھنڈ دور کریے سب کو ایک کر دیا اور بھھری ہوئی بڑا کو عرب قوموں کو ایک مسلک کرکے ، ان میں ایسا جوش بھراکہ ضانہ بدوشس بڑائیوں کے بعد فواد عرب لوگوں نے ملک میں ایسی زبر دست حکومت قائم کی ، جس کا رعب پاس بڑوسس کے تام باد شاہوں برجم گیا ۔

سوسال کے اندراندر عرب دوگوں کی حکومت ، کابل ، معر، افریقہ ، اور سندھ تک قائم ہوگئی۔ جابل سبھے جانے دالے عربوں نے محدصا عب کی بدولت، وہ قابلیت مصل کی کہ یورپ میں تہذیب اور کئی اصلاحوں کے پھیلا نے کا انھیں فوز عصل ہے ! یا کہ بھٹی کی ہند وقع کار کملادیوی یوں خواج محبت بیش کرتی ہیں

اے عرب کے مہا پرش! آپ وہ ہیں جن کی شکشا سے مورتی پو جا مطالی ، اورالیشور کی بھگتی کا دسیان پیدا ہوا۔ بے شک آپ نے دھرم سیو کو ل میں وہ بات پیدا کردی کا کرایک ہی سے کے اندروہ برنیل ، کما بڈر ، اور چیف جسٹس بھی تھے ، اور آتم لے

له بواله نبغوش دسول نمبرج م صله

قرآن اورسحابر

السلاري - بقيناً ابكبت پرست اخامذ بددش اجهگراالو، اوروحشی قوم کوساری دنیا کے لیے مُحامِّ انسانیت بنادینا کو جا معمولی بات نہیں جبلیوں کو بدل دینا مبوت ورمالت کے معجز اسمیں سے ہے ۔ اوراس جمزے کا ظہوراس طبقے پر مہوا تھا جسے صحابۂ رسول اکہا جا باہے۔ مسٹر محارس کا اعترات ملاحظہ کیجے

"عرب بت پرست تھے۔ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کو خدا پرست بنادیا۔ وہ

لرفتے اور عجبر فرنے اور جنگ وجدال کرتے تھے۔ اپ نے ان کو ایک اعلیٰ سیای

نظام کے اتحت تفق کر دیا۔ وحشت وبر برست کا بیعالم تھاکہ انسانیت خریا آئی

تھی، گرآپ نے ان کو اخلاق سندا ور بہترین تہذیب و تمدن کے وہ درس

دیلے جس نے نہ صرف ان کو بلکہ تمام عالم کو انسان بنا دیا ؟ یہ انہ

ویلے جس نے نہ صرف ان کو بلکہ تمام عالم کو انسان بنا دیا ؟ یہ انہ فرم کو ڈھراتے ہیں

عرب بوبائل مُرده بوچکے تھے تحد رصلی انٹرعلیہ دسلم سنے ان میں سرے سے تازہ رُد ح پھونگ کران کوانٹرف ترین قوم بنا دیا جس سے دہ بلندسے بلندمراتب پر جاگزیں ہوگئے ، ایسے بلندکار نامے ان کے ہاتھوں ظاہر ہوئے جس کا دم آیا کوا عرّان کرنا پڑا ہے، کلہ

مشهور اوربين مورخ مسررة بلزنے كالماب

" آپ نے دباع صدی سے بھی قبل عرصے میں دُنیا کی تاریخ کوالٹ دیا۔ وشی اور باکسل غیر مہذب قرم کو تہذیب و تدن کے اوری فلک پرا آفتاب بناکر کی ادیا کیا ایکی کوئی آپکے معجزات کا اکارکسکتا ہے کہ وہ فداوند کریم کے عطاکر دہ نہیں تھے ؟ تلے

فرائس كاقلم كارسميركمتاب

له نقوش رسول نمرج س صصی که حوالهٔ بالا که نقوش رسول منبرج س صط وحشی جنگ ہوئ عربوں کو و هدت کی ارامی میں پر و نے او درانحدیں ایک زبرد ست توم کی صورت میں کلٹراکر دینے کے لیے ایک ہما پرش دعظیم انسان) کاظہور ہوا ۔ اندھی تقلید کے کالے برد سے بھا ڈکر اس نے تام قوموں کے دلوں پر واحد ف الی حکومت تا اٹم کی ۔ تا غیر متمدن عرب کوصحبت رسالت کی برکت نے تاریخ انسانی کاکٹنا تیمتی جز بنا دیا ۔ اس کا اعتران کرتے ہوئے لا ہور کے مشہور ہمند وایڈ دکیسٹ بینڈت لالہ رام چند کھتے ہیں :

پنیم بارسلام محد را مسان الله علیه و ملی کوایت شن کے دائع کرنے میں جو کامیابی ہوئی ، وہ بری میٹی بارسلام محد را مسان الله علیه و می کار بیت پر در ، جنگ بوئی عرب کے تبدیلوں کو جو برکتے جرت انگیز ہے ۔ ما شاک تھ میں عز قاب تھے آئیسی تھیگر وں اور جو ابازی میں محد تھے ۔ مصرت محد رصلی استرعلیہ و سل استرعلیہ و سل کی تعلیم کے پاک افر نے آئا فانا فعالی رست بنا دیا۔ تمام تعبیلے ایک فراد کے جبندے کے لیک افراد کے جبندے کے ایک افراد کی تعلیم کے باک افراد کی تعدیم توم بن گئرے ، ۱۴۵۰

منزاني سِنِت في الله لَكِرِي كَهَاكد:

" بتو خنس ایسے ملک میں پیدا ہوا ہو، جب کا میں نے تذکرہ کیا جب کوالیے او گوں سے پالا پڑا ہو، جس کے ناگفتہ برحالات کا نقشہ کھینچا۔ اوجیس نے ان کو دہذب ترین اور متعتی بنا دیا ہو، ہونہیں سکتا کہ وہ خدا کارسول نہو یہ سماھ

ان ہندی ٹرادغیر سلمین کی چند آزاد کے بعد قار نمبی کرام - اعجاز رسول اکرم صلی انتظیمیہ وسلم سے عالم طہودی آنے والی مقدس نسل صحابۂ کرام رصوان انتظیمیم اجمعین کے سلسے میں بجن کی کسول اکرم صلی انتظامیہ دستم نے ہرمی قاسے کا یا بلٹ دی تھی ۔ اورجو رسالت محمدی کے آئیلین مخاطب اور اور قرآن تا تعلیم کے صوب اور سے کا یا بلٹ دی تھی ۔ اور قرآن تا تعلیم سیسے میں سنتے تعلیم کے صوب اور سیانات و اعران ا

له نقوش رسول نبرع م صلمه ، مدم

له حواله ندكوره

قرآن ادرصحابه

سه حواله بالا ص<u>صه</u> سه دينه بجنور جولا في سماي

کچیمشا بہت یا ن جاتی ہے لیکن بہت سے امور بالکل مختلف ہیں عسیٰی دعلیہ السلام) پرایان لانے والے بارہ حواری متانواندہ ، بےسمجہ اور کو حیثیت لوگ تھے۔ اس کے برعکس عمد رصلی الشرعلیہ دسلم) پر ایمان لانے والے سوائے خلام زیدا درجبٹی بلال کے سب کے سب معزز طبقے کے لوگ تھے۔ ادر معنس ان کے خاندان کے بزرگ بھی تھے ، جنھوں نے بحیثیت خلیفہ اورسپ سالار اسلام کی وسع سلطنت کا نظم ونسق بہترین طریقے سے انجام دیا ۔ ل

رمینڈیروگ کا قول سنے

نبی عربی رصلی انتشاعلیہ وسلم ، اس معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی بیں جس کا سراغ اس سے قبل تاریخ میں نہیں ملتا ۔ انھوں نے ایک اسی حکومت کی بنیا در کھی جسے تمام کرہ ارض پر بھیلٹا تھا ۔ اور جس میں سو ائے عدل اوراحیٰ کے ادر کسی قانون کو رائج نہیں ہونا تھا ۔ ان کی تعلیم تمام ان نوں کی ساوات کا باہمی تعاون اور عالمگر انوث تھی کے

جہ ہی صوبی اور میں ہوئی ہے۔ فرانس کے عظیم جزئیل ، نیولین بونا پارٹ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک باراس نے کہا "محمد رفعملی افتار علیہ وسلم درائل مسر در اعظم تھے ۔ آپ نے اہل عرب کو دربل تحاد دیا ۔ ان کے آپس کے مناقشات ختم کیے تحدوثری ترت میں آپ کی امت نے نصف دنیا کو فتح کرایا ۔ بندرہ سال کے قلیل عرصیں ، لوگوں کی کثیر تعداد نے جو فے دیو تا دُوں کی پرستش سے تو ہکریی۔ تلہ

مشہور سن ہر گو بنے اپنی کتاب" دی سلم ورلڈ آف ٹو ڈے" -THE MUSUM) ( WORLD OF TODAY میں رقم طراز ہیں

> له نتوش رسول نبرج ۱۲ ملایم نله ایننا مش<u>دیم</u> نله ایننا م<u>دیم</u>

قرآن اورصحابہ ، جس نے محد (صلی اللہ علیہ دسلم) کی صداقت اور سچانی کا اکارکیا حقیقة وہ جاہل اور السیکی ذات اور سیرت پاک سے ناآشنا ہے جب کہ لوگ ضلات کی تنگ و تاریک گھا بھٹے تھے ، کھا طوں سے گزر رہ تھے ، خالق اور مخلوق کے تعلقات کو بائل مجھلا بھٹے تھے ، قوانین قومی درصلی ادلتہ علیہ وسلم ) نے اُن کو ہوایت کے فور سے منور فربایا ، فطری فیمی قوانین بنائے اور بجائے تنظیمہ وسلم ) نے اُن کو ہوایت کے فور سے منور فربایا ، فطری فیمی قوانین بنائے اور بجائے تنظیمت کے لئوعقیدے کا اعلان فربایا بیمی چیز اسلام کی اصل اصول ہے اور آپ کی کامیابی کی نمی ہے ۔

ر پیربی کی استی استی می از تمام منتشر و پراگذره قبائل کو اتفاق و اتحاد کے دستے میں منسل کر دیا۔ ان کا اصول دین اور مقصد ایک تھا۔ انصوں نے اپنی حکومت اور سلطنت کے بازوتمام اقطار عالم میں چھیلا دیئے۔ اور اپنی تہذیب و تدن کے جھنڈ کے اس وقت بلند کیا ، جب کہ یورپ جہالت کے عمیق خارول میں خلطاں و پیچاں تھا ایا گله

امر کی مصنف لائل ٹا اکس کا بیان ہے کو کمبس فیجب نئی زمین دریافت کی اس سے ہزارسال قبل کئے میں ایک بیتے کا ظہور ہجوا اجس کو انڈ توالی ٹی نے تاریخ عالم میں انقلاب ہر پاکرنے کے بیے چن بیا تھا تحد رصلی انڈ علیہ دسم ) آڈل تض ہیں جھوں نے جزیرہ عرب کے تمام قبائل کو ایک کر دیا۔ آپ ایسے مناسب وقت میں تشرفین لائے جب کرعرب کو اجنیوں کے ہاتھوں سے خلاصی کی محت حزورت تھی تلہ خلاصی کی محت حزورت تھی تلہ

مستركا دُرِي بِي المحصة إن

با وجود ميكه محد رصلى الشرعليه وسلم) اورعيسي (عليه السلام) كى ابتدائى زندگى مي

که نعوش دسول نرری سر صلایم کله ایننگ کله ایننگ صلایم

"اعظمر مكركة كورم والع ابزركول كانس سے بيدا وق والے ال آباءواجدادك مجدومترف كوزنده كرف والعاء اس سار عجان كوفلامي كى و لت سے نجات دلانے والے ، ونیاآپ برفو کر رہی ہے ۔ اور خدائی اس معتبیر شکراداکرری ہے۔ اے ابراہم خلیل اللہ کی نسل سے ۔ اے وہ کہ جس نے عالم کے ليے اسلام كى معتبى تمام لوكوں كے قلوب كو تحدكر ديا اور خلوص كواپنا شعار بنايا رسول گرای د قار کے ضحابہ نے اپنے آقا کی غلامی کا سچا ثبوت ان کی حیات طاہری میں بھی قدم قدم برویا۔ غزوات ومسریات اورامن کے ماحل میں گردوصحابہ نیررسالت کے گرد پرواندوار نشار اوتے تھے۔ جہا دہیں سرو حراکی بازی نگا کراسلام کی سربلندی کا سامان کرتے تھے۔ اہل عالم کی نظر من و اسى ملطنت حكومت اور رياست كى زمام سنجها نے بوٹے تھے . مرحقيقت يہ ہے كم وہ برحال میں مرت رسول اکرم صلی الترعلیه و ملم پرجان شاری و فداکاری اورایی حیات و متاع حیات کو قربان کر دینا ہی اپنا مقصد بنا نصحے تھے۔ اس قرآن ا درصاحب قر آن دالی نسل نے اپنے سرخیتر دحقیقی سے استفادہ کرکے دنیاکہ جو کچھ خبتاً ؛ اوران مقدس صحابہ لام کے قدوم مینت لزوم کی برکت دنیا میں جس طرح ابرد جست بن کر برسی اس کا اعترا ف اكروكرعما وال ووس كبتاب "اس كتاب (قرآك) كى مردسے عربوں نے سكندرِاعظم كى اور رؤميوں كى لطنتو

له نقوش رسول بنرمبدم صنف

"بیغبرات ام رصلی الشرعلیه دسلم) نے جس جیت الاقوام کی بنیا در الی، اس نے قوروں کے اتحاد ادرانساؤں کی انوت کو ایسی ویٹ بنیادوں پر قائم کردیا، جس سے دوسری اقوام کو شرمندہ ہونا چاہیے جقیقت بیرہے کہ جمعیۃ الاقوام کے تخیل کی طرف جس طربق سے مسلمان اقوام نے بیٹر، قدی کی ہے اس سیبہتر مثال اقوام میش نہیں کرسکتیں لے مثال اقوام میش نہیں کرسکتیں ہے ۔

آؤٹ لائن آف مہر طرای کے مصنف پر ونعیسرا یے جی ۔ دیلز آخہار خیال کرتے ہیں "بیغیبراٹ لام (صلی الشوعلیہ وسلم) کی صداقت کا بھی بڑا آخبار خیال کے جو آپ کو سب سے زیادہ جانے تھے دہی آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے جضرت محد دہی ا اسٹر علیہ دسلم) ہرگز جھوٹے مدی نہتھے ۔ اس حقیقت سے آنحار نہیں کیا جاسکتا کداسلام میں بڑی خوبیاں اور با عظمت صفات موجو دہیں بینغیراں لام ہولی الشر علیہ دسلم) نے ایک ایسی موسائٹی کی نبنیا در کھی جس این ظلم ادر سفاکی کا خاتہ کیا

کتاب لا لُف آف محد کے مصنف مسٹر امیڈ دومنگھ کے خیا لات ملاحظ کریں اسٹر امیڈ دومنگھ کے خیا لات ملاحظ کریں اسٹے تھے ایک وی کمی علاکہ کی کے بیدند نرقطا ، نہ تو پرلیس تھے نہ منکو ، نہ متعصب نہ ہوائے نفس کے بیرو - بلکہ نہایت برد جارہ زم دل ، اور بہت ہی بڑے کیرکڑ کے مالک تھے ۔عرب ہو بنظمی اور پر اگندگی کے عادی تھے ، ان سبکوایک دائر ہے میں لاکرایک سلسلے من مضبط کر دیا تھ

‹‹لالفُ آن دی ہُو تی برافش '' کے مصنعت ڈاکٹر کا بیان زیب نظر فرمائیں . وہ کس طے انقلابِ اعظم بر پاکرنے والے وشیوں کو گلہ بانی نقیروں کو دارائی ' غلاموں کو آ قائی بخشے والے ستیدنا محد رمول اللہ صلی اللہ علیہ دکلم کے حضوراینی نذر گزارتے ہیں سکھتے ہیں

له نقوش رسول نبرجلدم صفي

له ایف صنویم

لله ايشًا منك

کی ترکیک وازمرز زنره کیا موجوده دنیا کوعلم واقتداری جو تعمیس حاصل ہوئی ہیں ، وه عرب کی ترکی کی خراص کی جرا می ا عربوں کے ذریعے ملی جیں ، جو تاریخ کے تمام اعلیٰ افریچرا ورکھوس فلسفے کی جرا میادہ ہے ، اور مین ضمون تحقام می اولین عرب شخصین نے اقبیات حاصل کیا ۔ نمیادہ ہے ، اور مین فلسفیا نہ علوم کا عظیا انشان افہار لگ گیا تھا۔ ان کے علاوہ کو فد ، اسلام میں فلسفیا نہ علوم کا عظیا انشان افہار تا کہ تحقیل ۔ ان یونورسٹیوں نے جار بنداو ، تا ہرہ ، قرط بیس عظیم الشان یونورسٹیوں نے جار

دانگ عالم میں اجالا کر دیا عالسلامی فلسفے کا رنگ در کین جامعہ قرطبہ بھی کے در لیے سے بیرس ادر آکسفور ڈادر شمالی اطالبہ کی این رسٹیوں پرج معا۔

با دحوي صدى كم المحساب م صفركا بنة تك فر تقار كراس ز لم في ايك عرب ما ببرعل رياضيات محداين موسى فے صغرا يكادكيا . امى فے سب سے يہدا عشارة استعال كيا - اورمفوداعداد كي قيمت كاتعين ال كرهيشيت كيطابق كيا \_ الجراانبي کی بیداکی ہونی چیزہے بستاروں کے علم کو کہیں سے کہیں بہنچایا علم نجوم کے متعلق بہت سے آلات بنا۔ نم جو آج تک استعال ہوتے ہیں۔ فین ادویہ میں وہ يونانيول سع ببت بڑھ گئے تھے المغوں نے جو کتاب الادویہ مرتب کی تھی دہ آج تک جوں کی آوں وجود ہے ، ان کے ملاح کے بہت سے طریقے ایسے تھے جن پر کڑے تک عمل در آمرہے ۔ ان کے جڑاح بے حس کرنے دالی دواؤں کا استعال جانتے تھے۔ اوردنیامین سے جراح عمل جوتے میں ان میں ان کے آپرٹن کھی شامل ہی ای طرح كميامي الخول نے ننهايت عمده ابتداء كى اوربہت سے سنے اوزار اور ننے مركبات مثل الكمل وغيره دريافت كيد في تعيير مي مجى ده دُنياسے بازى لے گئے . ده قبرم كى وصات سے كام ليتے تھے۔ اسى طرح پارچہ بانى ميں كوئى ان سے آگے د بروسكا \_و رنگ آمیزی کے گرول سے بھی واقعن تھے۔ اور کا فذک صنعت بھی انہی کی رہین منت ہے۔ کھ

طون تاریکی چیانی ٔ ہونی تھی ان عربوں نے یونان کی عقل و دانش کو زندہ کیا۔ اور مشرق ومغرب کو فلسفہ طب اورعلم ہمیئت کی تعلیم دی۔ اور موجود ہ سائیس کے جنم لینے میں انصوں نے حقہ لیا " کے

وآن ادرسحابر

صحابُرُ رسول نے اپنے آقا کے مشن کوجان و دل سے قیمتی ہجورکر اکنا ہے عالم تک کس طرح بہنچایا ۔ ادر چوانیت نشان ونیا کو تہذیب قرآنی اور اس وہ عمدی کے سانچے میں کس طرح ڈھالا ؟ اسے ڈاکم شر ریزت ٹیلرسے ساعت فرائے۔

"افریقہ کے جن وَحتی مقامات پارسلام کا صابہ پڑا، وہاں سے زنا، قاربادی وضرکتی افریقہ کے جن وصلی مقاربات و کا سے م عبید سکتی قتل و غارت گری اقوم پرستی، شراب توری دفیرہ وغیرہ ہمیشہ کے لیے جاتی رہی مگراسی ملک کے دومرے حصے پرکسی غیراسلام مذہب نے قدم جمایا توان لوگوں کو مذکورہ بالار وائل میں اور زیادہ درائع کر دیا ؟ کله

انگلینڈ کے شہور مورخ ایج اجی اوملز اجن کا ایک بیان ہم سطور ماسبقیاں ذکر کرائے ہیں اور ایک دوسرے مقام پرتعلیمات رسول سے استفادہ کرنے والی جاعت صحابہ اور اُن کے بعد کی نسلوں کے کارناموں پر روشنی ڈائے ہیں

عراب کا ذہن و دماغ محد رصلی الشرعلیہ وسلم سے قبل ٹی ہور ہاتھا، ذہ شاعری اور مذہبی مبارحت میں بتلا تھے، مگر بنیم براسلام کے مبدوت ہوتے ہی ان کی قومی اور اللہ کا میابیوں نے اور گئی کہ موڑے ہی دنوں کے اندر اُن کے دائم نوب نوب نوب کا میابیوں نے بہترین دور کے ذہمن و دماغ میں وہ روشنی اور پیک پیدا ہوگئی کہ یونانیوں کے بہترین دُور کے لگب بھٹ کی بیٹوں کے بہترین دُور کے لگب بھٹ کی بیٹوں کے بہترین دُور کے لگب بھٹ کی بیٹوں نے اور قوت نازہ کے ساتے، علم کے اس ذخیرے کو باقاعدہ نشو دنما دینی شروع کی جس کا کام یونانیوں نے مشروع کی جس کا کام یونانیوں نے مشروع کی بھا اور شروع کرکے جبوڑ دیا تھا۔ ان عرب ہی نے ان اور کے اندر سائنس کی تحقیقات کی اور شروع کرکے جبوڑ دیا تھا۔ ان عرب ہی نے ان اور کے اندر سائنس کی تحقیقات کی

له بیشوا بجزری طاقار که سینه میم گرف لندن . مراکتور محد ارم

سيدنا ابو بكرصديق رضى إيشرعنه كاآخرى وتت معناء أم المونيين عالئته صديقيرضي الترعنهاسے فراتے ہیں ، دہ اونتنی جس کا ہم دوره میتے تھے ادر دہ لکن حس میں ہم کھا نا کھاتے تھے؛ اوروہ چادر جوہم استعمال کرتے تھے، جب میرا انتقال ہوجائے توعر کے یاس بہنچا دینا۔ انتقال کے بعد سیدنا عرفاروق کے پاس وہ چیزی ہنچیں، تو اکفوں نے ونايار الوبكرتم يرضداكي رحمت إوتم في البيغ بعد والع يربط الوجه وال ديا له

يبهي روايت ہے كددم أخر فرمايا ميں نے بيت المال سے دورانِ خلافت آگھ ہزار درہم اپنے ادرخ یے کیا ہے۔ میرے مال میں سے اس کھنرار بہت المال میں رکھ دیا جائے۔ میں دو چادرول بي انتقال كرد ما بور الحمير كود هوكرميراكفن دياجائي - نيخ كيرول كامردو

کے یہ محاظ زندول کوزیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کے

يرسيدنا فاروق اعظمين عيى صدى يحيين شام كاسفركررسي بين جمير وايى بیموند لگا کرتاا در نعگی ہے میتو کی انگھڑی توشہ ہے ۔ ایل عجم لرزہ برا ندام ہی جب طرف میرا اومنین كى آمداً مكانتور سوتاب زمين دہل جاتى ہے مقام جا بيديل سنتے ہيں آپ كھواے ك م م مس كئے ہيں - ايرب كراسلامي نے تركى سل كالكورابيش كيا- أب اس يرسوار ہوئے تو الجيل كودرن لكا-آپ فرايا- كمنصيب إيه غرور كى چال تجييب كهان سے آئى؟ يه كهدكر الريوك بيت المقدس قريب آياتو حفرت اين الامدابوعبيده بن الجراح اورمرداراب نشكر املام نے لباس قاخرہ اور عمدہ تھوڑ کیشیں کیا اکر اہل عجم اس طرح مسلماؤں کے امیرکو دعیس کے تو کیا خیال کریں گے آپ نے سب کور دکردیا اور قرمایا

"فدانے ہیں بوعز تے بی موہ اسلام کی عزت ہے۔ اور جانے لیے بی کانی ہے" د ومرك مفر شام مي ايله بهنچي تو اون برغلام سوارب اور آپ اون کی مهار تعليم الي ایں - اونی موال تازیب تن سے جو اون کے کا دے کی در اسے میدف گیا ہے، مرت کے لیے وہاں

> له تاريخ الخلفاء صم م طبقات ج س صا<del>سا</del>

واكثر فلب ملى مخقر قاريخ عرب الاستيدنا صديق اكبرضى الترعنه سيمتعلق تحسلب " الو بكرم تدين كومغلوب كرنے والے اور جزيرہ عرب كو برقم اسلام كے نيج تحد كرنے والع ایک منهایت سیدهی مادی زندگی بسر کرنے والے انسان تھے۔ ان کازندگی سنجيدگى اورمتانت سے ملوتھى - وه اپنى خلافت كے فير مهينيس روز اندائني تيام كاه سنح "سے جہاں د ہ اپنے مختفر خاندان کے ساتھ ایک عمولی مکان میں رہائش پزیر تھے، جسے اپنے دار الحكومت مدینے كى طرف آتے تھے! ك

سلامی ناریخ کے انجم تا بال نید بیانات در تبعرے خلفادِ داشدین کی زندگیوں پراپنوں کے سلامی ناریخ کے انجم تا بال نہیں غیروں کے ہیں۔ در ند حقیقت تو یہ ہے کہ ان نفوسِ قدسیہ کے عکوس دخللال ہی ہیں جو عالم اسلام کے ورے ذرے کو رکس خورشید بنارہے ہیں ۔ ونیا میں اسلام كى روشنى يهيلانے دالے وہى ہيں ۔حيات اور مرماية حيات بطاكر رسول اعظم واكرم صلى الله تعالىٰ علاية آلم وسلم کی رفاقت اورمصاحبت کاحق ابنی پاکیزہ م سیوں نے اداکیا جیفت اس کے سواا در کھینہیں کہ انفوں نے تن من دھن کے ساتھ ساتھ فاندان اکنبہ اعزت دناموس احتیٰ کہ ایک ایک سانس کو ننائے رسول کر دیا ہ

> جيے جن کے ليے جال اُل بداے دی یبی بس داستان زندگی ہے

متيدناصدين اكبروضى الله عندكي دوجرشير سي يكاك كى فرائش كرتى بي -آب تويد دين سع معذورى ظامِركرتے بي اَب روزا ذك خريم بين سے تھوڈا تھوڑائيں اندازكر كے شيري بناليتي بن سيدناصدين اكبراس كےبعد مبيت المال سے ملنے واليے آ زوقيس سے اتناكم كرديتے ہيں اور فراتے ہیں معلوم ہواکہ جو بسیے خیر منی کے لیے بیائے گئے وہ لا زی خرچ سے زائد کتے بہذااب میت المال سخرياك يے اتناكم كرك عظا- كا

> A SHORT HISTORY OF THE ARABS سله کال ابن انبرج ۲ صلع

صحابہ کے دظیفے آپ نے مقرر کیے توسب سے مقدم حضور سے بیا المصلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے سب اقر باوکو رکھا۔ بعض صحابہ نے رائے دی کہ نمبرایک برخو دکو رکھیے گراہی نے بنی ہاشم کو سطے رکھا اور حضرت عباس اور حضرت علی سے شروع فرمایا۔ اپنے تبدیلۂ بنوعدی کو پانچویں درجے پر رکھا۔ اصحاب بدر کی تنواہ سب سے زیادہ رکھی اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی استرعنہ ماکی تنواہ میں اہل بدر کے مثل مقرد فرمانی ۔ لے

جومنالیس بم نے دی بی ان سے نین (ابو مکر وعمر) کا قرآن کے ضلات کرنا طور جوا بمسلمانوں کے روبر وڑان لوگوں کو ایسا کرلینا کوئی اہم بات نہیں کھئی مسلمان (صحابۂ کرام) کا بھی یہ حال تھا کہ یا تو انہی کی بارٹی میں شامل اور حکومت و اقتدار کے مصول میں ان کے ہم تقصد

از مجرعهٔ این ماد بامعلوم شد مخالفت کردن نیمین از قرآن در صنورسلما نال یک امرخیلے مہم نه بودسلما نال نیز با داخل در حزب نود آنها بوده دور مقصود بآنها بودند، ویا اگر مهماه نه بودند جرأت حرف زدن در آنها کرامی فیرفدا و دخترا وایس طور سلوک می کردند نشاشد ...... کے یادری کو دیا۔ یا دری نے آپ کے کرتے کی اپنے ہاتھ سے مرمت کی اورایک نیا کرتا ہی کے ساتھ آپ کو بیش کیا۔ آپ نے اپناکرتا ہیں لیا اور فرایا اِس بی پیدنوب جذب ہوتا ہے۔

اس نی اور سید می اسول خداصلی العظیہ وسلم پر قو اُن کے جان و مال سب قربان تھے ہی، آپ سے فرایا یہ ہو ایک در حضرت سے فرایا یہ ہم اور کو اپنے جگر گوشوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ایک در وضرت میں بھتی ایک دور حاضر سے فرایا یہ ہم ارک بھی ہم ارک بھی آیا کریں۔ کچھ در مر میٹھاکریں۔ چنا نچر حضرت میں ایک دور حاضر ہوئے تو دیکھا صفرت عمر کے صاحبزادے آپ کے انتظار میں ہیں۔ یہ دیکھو کر واپس آگئے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتب اور کی خوالے مرتب نے کہا آیا تو تھا مگر آپ کچھ مشخول تھے اور آپ کے مرتب نے کہا آیا تو تھا مگر آپ کچھ مشخول تھے اور آپ کے میٹے خود باہر منظر تھے یہ دیکھو کر واپس ہوگیا۔ فرایا عبداللہ کو آنے کی اجازت ہویا نہ ہوآپ کو بھلا اجازت کی کیا ضرورت ہو ایس مور درت ہو ایس مور ایس ہم کے میٹون کر میں دولت ایمان فضر فرات آپ ہی کے گھرانے کا فیض ہے۔ یہ کہ کر میا ہے میں دولت ایمان فضر فرات آپ ہی کے گھرانے کا فیض ہے۔ یہ کہ کر میا ہے میں دولت ایمان فضر فرات آپ ہی کے گھرانے کا فیض ہے۔ یہ کہ کر میا ہے میں دولت ایمان فضر فرات آپ ہی کے گھرانے کا فیض ہے۔ یہ کہ کر میں دولت ایمان فضر فور سے آپ ہی کے گھرانے کا فیض ہے۔ یہ کہ کر میں دولت ایمان فضر فی فور سے آپ ہی کے گھرانے کا فیض ہے۔ یہ کہ کر میں دولت ایمان فضر فی فور کر میں دولت ایمان فضر فی فور کے میں دولت ایمان فیکس فور سے آپ ہی کے گھرانے کا فیض ہے۔ یہ کہ کر میں دولت ایمان فیکس فی دولت آپ کی دولت ایمان فیل فور لیسے آپ ہوئے کی دولت کے میں دولت ایمان فیل فور لیسے کے گھرانے کا فیص

صن مجتبی کے سر پر ہاتھ بھیرا۔ کہ اسی طرح چٹم وجراغ اہلِ بیت سے تعلق خاطر کا ایک اور واقعہ ابن سعدامام زین العابدین کی روایت سے نقل کرتے ہیں۔

ایک بارسیدنا فاردق اعظم و می الترعد کے پاس میں سے بھیے آئے۔ آپ نے لوگوں میں بانسے دیئے۔ لوگو بہن بہن کر مجد شرایت میں آتے۔ آپ ریاض الجمد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ بہن بہن کر مجد شرایت میں آتے۔ آپ ریاض الجمد میں بیٹھے مکان سے محل کر آپ کے مسلام کرتے۔ اس دوران صفرات سنین اپنی والدہ کے مکان سے محل کر آپ کے قریب آئے۔ ان کے شہوں بروہ صلے نددیکھ کر صفرت فاروق اعظم ادام میں ہوگئے۔ لوگوں نے وجر پھی تو آپ نے فرمایا۔ میں ان بچی کی وجر سے ریخمدہ ہول کہ ان کے جسم کے مطاب کوئی صلح نہیں تھا۔ بھر میں کے گورٹر کو مکھا کہ ووصفے صفرت میں اورصفرات میں ریضی اورش عزا میں اور صفرات خوشی محسوس کی یہ کان

که کترالعالج ، صفط الله کرالعالج ، صفط

قرآن اور شحابهٔ

له كتاب الخراج صيروم

کوعالم آشکار کرنے کی سعی ہور ہی ہے۔ اس قائد اسلام اور رہبراسلام کو کم از کم تماریخ امت .
کے تابندہ اور ورخشندہ اوراق پر اس طرح کی انہیں اجائنی جا ہیں گئی حضرات شخین کرمین رضی الشرعنہ کی حیا ت وکر دار کا دامن صداقت وعدالت کے ستار وں سے جبک دکس رہاہے۔ اور تاریخ عالم میں اپنے پرائے سبجن کی عظمتوں اور خسلیتوں کو خواج تحسین بیش کرتے ہیں جنانے بی صاحب شیعہ فرقے کے تعصب ترجان کی سکل میں تو دکو بے نقاب کر رہے ہیں ہے

ہم شیخ کی سنتے تھے بزرگوں سے بزرگی جب مامنے آئے توعملے کے بوا میسے

قرآن اوراش كى محفوظيت اسلام كى صداقت وحقانيت كى سب سے عكم ديل

اور روئے زمین کی عزیز دختین ترین متاع ، توام سلم کے پیے سبب فر درغ بخات ، السے خدائے تعالیٰ نے نازل فرمایا اور وہی ہڑتم کی کمیسٹی ، شریع پی دمتر لفین اور صابح ہونے سے حفاظت کا ضامن ہے ۔ قادر وقیوم پر ور ڈگار کا عہد ہے

إِنَّا لَهُ فُنُ مُنْ اللَّرِ كُنُ وَإِنَّا لَمِ اللَّهِ كُنُ وَإِنَّا لَمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نفسيركز الايمان السياب

''(اہم مگہبات ہیں) کہ تحریف و تبدیلی وزیادتی وکمی سے اس کی حفاظت فرملتے ہیں ، تمام جن و انس ادر ساری خلق کے مقد ورمیں نہیں ہے کہ اس میں ایک حریث کی کمی بیشی کرے ' یا تغییر و تبدیل کرسکے ۔ اور چونکہ انسٹر تعالی نے قرآنِ کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے ۔ اس لیے پنچھوسیت صرت قرآن نثر لیت ہی کی ہے ، دو مری کسی کتاب کو یہ بات میسر نہیں ۔ پرحفاظت کئی طرح پر ہے

اله الجر\_و

تھے۔ یا اگرما تدنہیں تھے تواتنا فور تفاكر بغير خدا ادران كي صاجزا دي کے ساتھ برسلوکی کرنے والوں کے مقابليس من كُوناً كى جرأت نهيس ر کھتے تھے ۔ حاصل کلام ید کدار قرآن يس يمي إلقارط صريح اس معلط وملا علی) کا دُکر آجا تا پیمرنجهی وه اینے مقصد سے دستکش منہوتے ، اور فداکے مكم دينے بريمي حكوت كى كرسى ترك ر كرت - الويكر مخفول في يهد مضفور كانتظارها تقاكيه نهين توايك عدميث كموكرمعا ملختم كرثيته اجيساكه الحفول فے (فاطمہ کو) میرات سے عروم کرنے کے لیے کرد کھایا۔ اور عمرسے یہ کونی تعبید نېيى ئىقاڭە (ا مامت د خلافت على كى ) أيت كے بارسي يركبه كر نمناديتے كم

یاتو فداسے اس ائیت کے ناز ل کرنے میں

ياجرل يارسول سعاس كيهنيان

وجلوکلام آنکه اگر در قرآن جمایی امر بامراحت ایج و کری شدباز آنها ب وست از مقصو دخو دبر نمید استندهٔ و ترک ریاست برائے گفته خدافی کونند نمتها چول ابو بکرظا برسازیش بیشتر بود با یک مدیث ساخگی کار را آنام می کرد . چنانچه راجعے بآیات ار ف دید ند راز عمر جم استبعادے نداشت کر آخرا مر بگوید خدا یا جبر بل یا بینج در فرستادن یا آور دن این آیت اشتباه کردند مجورشد ندسله

یں کھول ہوگئی . آت صاری ونیا میں ہسلامی انقلاب کی صدائے بازگشت جس امام وقت، مہدی زمال موح اللہ آیت اللہ . . . . . . کے ذریعیمشتہر کی جارہی ہے۔ اور حکومتِ اسلامیر کاعملی فارمولا بناکرایران

الم مشعث الامرادمصنفداما محميني ص<u>الاانا</u>

اور قاب المحال امت كوفر شخة بشارت ديتے بيں له قرآن كى حال امت كوفر شخة بشارت ديتے بيں له قرآن بيا حضر والے كے والدين كو نهايت روش تاج بهنا ياجائے گا كا الم الم كرفر آن كى تلاوت كرنے والے كو نه المكنے والے سے دوگنا اجر لمان كے قرآن بيتوں كو بلند كرتا ہے اور بہتوں كو نيجا كرد كھا تا ہے ہے قرآن والى كھال بين آگ اثر نہيں كرتى لئه قيامت كے دن قرآن اور دورہ كى شفاعت بمول ہوگى كه قيامت كے دن قرآن اور دورہ كى شفاعت بمول ہوگى كه تلاوت قرآن اورموت كى ياد دلوں كے زبگ كا علاج ہے ہے قرآن اورموت كى ياد دلوں كے زبگ كا علاج ہے ہے ہے حافظ و آن اورموت كى ياد دلوں كے زبگ كا علاج ہے ہے ہے حافظ و آن اور اس كا اہتا م كرنے و الامشاب كے مثل ہے لئه حافظ و آن اور اس كا اہتا م كرنے و الامشاب كے مثل ہے لئه تا داوت قرآن اور اس كا اہتا م كرنے و الامشاب كے مثل ہے لئه تا داوت قرآن اور اس كا اہتا م كرنے و الامشاب كے مثل ہے لئه تا دورہ سے قرآن اور اس كا اہتا م كرنے و الامشاب كے مثل ہے لئه تا دورہ سے قرآن اور اس كا اہتا م كرنے و الامشاب كے مثل ہے لئه تا دورہ سے دالے تا دورہ سے دالے تا دورہ سے قرآن اور اس كا اہتا م كرنے و الامشاب كے مثل ہے لئه تا دورہ سے قرآن اور اس كا اہتا م كرنے و الامشاب كے مثل ہے لئه تا دورہ سے دورہ سے دورہ سے دورہ کے دورہ سے دورہ کی شفاعت كر سے گا دورہ سے قرآن اور اس كا اہتا م كرنے و الامشاب كے مثل ہے لئه دورہ کورہ کورہ کورہ کی شفاعت کر سے گا دورہ کے دورہ کے دورہ کورہ کے دورہ کی شفاعت کر سے گا دورہ کے دورہ کورہ کورہ کورہ کورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کورہ کورہ کورہ کی شفاعت کر سے گا دورہ کے دورہ کورہ کے دورہ کورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کورہ کے دورہ کورہ کے دورہ کے دو

احياءعلوم الدين للغزالي ج ا صفط الترغيب والترة يب ج ٣ صلا ما ابن ماجر صلت عملم ع ا صابح at ابنِ ماجہ صفیح المع اصليا احيارعلوم الدين للغزالي ج اصد الترعيب والتراميب ج ٣ صنا الترغيب والترجيب جس صنا 2 مثكرة المصابح ما 9 ابن ماجروتر مذى ج ٢ فكالا والترغيب ج٣ صلفا ترندىج اصلل نسائئ دابن ماجرومشكواة حشطا اله

قرآن ادرصحابهُ ایک پرکر قرآن کریم کومنجزه بنایا کربتر کا کلام اس برباری نه سکے ایک یدکه اس كومعاوض اور مقابلے سے محفوظ كياكدكونى اس كے مثل كلام بنانے ير قادر مذبور ایک بیک ساری خلق کواس کے نمیت و نابودا در معددم کرتے سے عام زکرانیا كركفاربا وجودكمال عداوت كاس كتاب مقدس كيمور في كرف سے عابز بي ا ر آن مجید کی ہمتی حفاظت کے المبی انتظام کو اسی مقدس کلام بیں ایک اور مقام پر کمبی ذکر كياكياب- اراف درب العالمين إِنَّ عَلَيْنَاجَمُعَهُ وَتُرَانَهُ مِن بے شک اس قراک کا محقوظ کرنا اور يرهوانا جارب نتي-يه دې خداونېه قدوس کې حفاظت والا قرآن مجيد قرآن كے صفات وحسنات ہے۔جس کے بارسے میں قرآن وحدیث اور آثارہ روایات صا دقریس آتاہے کہ • تلاوت قرآن سب سے إفضل عبا دت ہے معلم قرآن أفضل ترين تخص مع تلاوت قرآن کا ہرحرف دس میلیوں کے برابرے • قرآن برقنے سے بجات کا سان ہے ته قرآن کی شغولیت ذکر و دُعاسے افضل ہے تعلیم قرآن م غوب ترین مال سے بہتر ہے له كنز الايان مدرالافاصل علاقيم الدين مرادآبادي قدس فروايط المالية المالية الم تر مذى ع م صلا كه داخارى ما مناف هم انعام \_ الا وترمذي ع موا له تریزی ۲ مطالب عه ترذى ج ٢ مالك معملي اصنا والوداؤدة اصلا دالرغيب والتراميب ج مسكا قرآن ادر صحابۂ اس قر آرک عظیم سے دلوں میں تنفر کے بیج بولنے کے لیے، دُورِ حاضر کے شیعہ امام خینی کا فرمان سنیے

مهمه عیبی را کرمسلمانان بکتاب بهردو تحریف کا وه عیب جومسلمان بهردو نصاری می گرفت مدعینا برائنود نصاری پر نگلتے ہیں، ان صحابہ پر انیز با ثابت سٹود کے ا

موجو دہ توریت انجیل اور زبور وغیرہ کی طرح جناب خینی صاحب اور صرات خید کے نزدیک قرآن بھی محرف ومبدّل ہے ، اور ان کے بقول اس کلام مجید کی تحربیت کرنے اور اہل قرآن سے دنیا کو محروم کرنے والے رسول اللہ کے صحابہ ہی امعاذ اللہ

روگلپ (صحابر کوآسان مخفاکد) ان آیات کو کے جمیشہ قرآن مجیدسے کال دیں اور کتاب زند لله آسان میں تحریف کریں اور جمیشہ کے سے قرآن کو کونیا والوں کی تکا ہوں سے

آن آیات راازقرآن بر دارندوکتاب آسانی رائخرلیت کنند و برائے ہیشہ قرآن رااز نظر جہانیاں بینداز ندیک

عيادي -

ویکھا آپ نے آنتا ب سے زیادہ روش دلائل کے ہا دجود کر قرآن مجیدا مجرہ ہو رسالت محدی
ہے رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحیہ دسلم ) اور قدرت الانجوداس کی محافظت برستعدہ ۔
اور دُورِ نبوت سے آج کک سینہ بسینہ یہ ایانت خدا و ندی شقل ہوتی آرہی ہے۔ بات حرف سفینے کی نہیں ہے بچر پر کرکے کا بی شکل میں آنے سے قبل اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور شحکہ طریقے حفاظ نہ تحفظ قرآن برصحابہ رسول نے اپنی زیر گیاں لگا نبس اور صحابہ و اسمتہ محققیتی مانے والے میں مطابع و اسمتہ محققیتی مانے والے اس محقق مان موالے میں اسبادی انقلاب کے رہنما اور قائد کہے جاتے ہیں وہ سراسراس قرآن کو اس قرآن مانے کے لیے تیار میں نہیں۔

له كشف الامرادتسنيف شيعداما خيني ص<u>الا</u> على كشف الامراده الل ● تابل رشك دو تخف بین قرآن سیشغف ر کھنے والا اور راہ خدا بیں حسر پر كرنے والا له

• قرآن كى تلاوت كرنے والا قرع اكبرس محفوظ إوكا كم

• قرآن پرمنے اور پرهانے والے پرسکینہ کانزول ہوتا ہے سے

• قرآن پڑھنے نے ذریشتے نازل ہوتے ہیں کا

• نوسُ آوازی سے قرآن پار سے والے پراولتر تعالی کی فاص عنایت ہوتی ہے ا

• جس سينيس قرآن نهيس، وه ويران فانه عله

• قرآن مجول جانا سب سے بڑاگناہ ہے کہ

قران امام خیری کی نظریس خرون اولی سے آج مک کے کروڑوں اہل اللہ اہل ایان اور اللہ ایان اللہ واہل ایان اللہ واہل ایان حرز جال بنائے ہوئے ہیں۔ اورجو عالم الشام کاقو ام اور فلاح دارین کی سب سے محمری ہے مرز جال بنائے ہوئے ہیں۔ اورجو عالم الشام کاقو ام اور فلاح دارین کی سب سے محمری ہے

له بخارى ٢٥ صلف وكسلم ع اصلك

كه الادسط والصغيروالكبيراز طراني

ك الدواوُدع اصطلاع وابن اجروالترغيب والترهيب جس صلك

سه بخاری ج من<u>دی مُسلم ج</u> ا ص<del>الا</del>

هه ابن اجه صلك الترغيب ج٣ صنط استدرك حاكم ج اصله

له تر مذى ع موال ، الرغيب والترهيب ع م صف

که تر مذی ۲ صفال الترغیب والترهیب ج ۳ صائعاً ، مرقاة ج ۲ صفال و بین بوتم مولانا افتخارات والرک نے اپنی فاضلانہ تصنیعت فضائل قرآن میں ان تام مضامین کونہا بیت تشرح وبسط سے تحصلے ، میں نے اسی کتاب سے عنو انات کھدکر حوالے نقل کر دیئے ہیں ۔ اس موضوع پر یہ اُر دوز بان میں نہایت وقیع تصنیعت ہے ۔ جسے المجمع اللسلامی مبارک پورنے منہایت اہتام سے طبع کیا ہے۔

11/2

یه اورا نهی جنسی روایتوں کی بنیاد پر شید مصرات یا استے ہیں کا صل قرآن امام غاتب کے پاس ہے اور موجودہ قرآن ناقص اور محرف ہے اس کے اندرتر میم دینے ہوئی اصول کا فی کی ایک روایت میں ہے کہ:

حضرت جبرلی جوقراً ان حضور علیا است الم پر لاتے تھے اس میں سترہ ہزار آیٹیں تھیں۔ ملہ

اورموجودہ قرآن مجید میں کل ۲۹۴۷ آیات ہیں ہے جس کا صاف طلب ہے ہے کٹیعی عقائد کے لحاظ سے اصل قرآن میں سے دس ہزار تین سو چونتیس آیتون کو چھپا دیا گیایا نکال دیا گیا۔ گویا آدھا سے بہت زیادہ قرآن غائب ہے۔ بی

مشہور شیر محدث وجہد آوری طرسی نے اس بارے میں اپن قوم کو تحراف قرآن کے عقیدہ پر قائم و دائم رکھنے کے لئے نہایت عرق ریزی سے ایک خیم کاب تکمی ہے جس کا نام ہے فصل الخطاب فی انتبات تھ دیف کماب دیسے الا دواب سیاس فرقر کے عقیدہ تحراف قرآن پر کاب فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ نکی پود کے کچھ جہر مین نے اس کتاب پراعتراضات بھی کئے تھے جن کا جواب دیتے ہوئے فوری طرسی صاحب نے دے المشبھات عن فصل الخطاب . میں تقریاً تا کہ کھی۔ اس کتاب میں انہوں نے قرآن مجید کے موف ہونے کے بارے میں تقریاً تا کہ کھی۔ اس کتاب میں انہوں نے قرآن مجید کے موف ہونے کے بارے میں تقریاً تا کہ

مَّ فَذُكُوسِمِيثُ لِيا ہے۔ انہوں نے ایک دوسری جگہ لکھا ہے کہ

در صفرت علی رضی اللہ عذب فرمایا کرآیت قرآنیہ اِن خِفْتُ هُو
فِی الْمِیتُ مِی کے بعداور فَا اُنکِ حِوْا هَا طَابَ کُلُهُ هُومِنَ اللِّسَاءُ اِنْ کِسُونُ اللِّسَاءُ اِنْ کُلُهُ هُومِنَ اللِّسَاءُ اِنْ کُلُهُ هُومِنَ اللَّسَاءُ اِنْ کُلُهُ هُومِنَ اللَّسَاءُ اِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللّ

اله اصول كافي صلك سله اجتماع طرى صفال

جناب الم خمین صاحب کی زبان قلم نے جو بات کہی ہے وہ گہرائی میں امتر کر دسکھنے کی شئے ہے۔ دراصل پوری شیعہ قوم کا ندائی ذخیرہ تحرلیف قرآن کا قائل ہے۔ نئی روشن میں آکر سوڈیٹر ہوسوسال پیشتر کچھ شیعہ علمار نے تحرلیف قرآن کے عقیدہ کو گھنا و ناتصور سمجھ کر جھٹلنے کی کوششش کی تھی ۔۔۔ اور کچھ کھنے والوں نے اس بارسے میں لکھا بھی تھا مگران صفرات کی اصح الکتب، اُصول کا فی اور دبیگر معتبرکتا بول میں قرآن مجید کے محرف ہونے کی روایات آئی زیا دہ اور ان کے لیاظ معتبرکتا بول میں قرآن مجید کے محرف ہونے کی روایات آئی زیا دہ اور ان کے لیاظ سے ای تقدیمی مشری کا انکار میں قرار پائے گا۔ اصول کا فی میں ایک متقل باب یہ ہے :

باب انده المديجة "اس بيان ين كرائم كيوا القران كله الديجة "اس بيان ين كرائم كيوا القران كله الديكة الاحكام الدالاحكام الدالاحكام الدالاحكام الدالاحكام الدالاحكام الدين الميان ا

ماادعی احد من من المعنی مناوعی المعنی المعن

فضرائی تنزیل کے مطابق قرآن کوعلی بن ابی طالب اور اُن کے بعد ائمہ نے جمع کیا اور مفوظ رکھا ؛ لے ایک روایت میں ہے کہ:

"جب قائم (امام غائب) طاہر ہوں گے تووہ قرآن کو شیح طور پر پڑھیں گے اور وہ صحف عسلی نکالیں گے لیے

اله اصول كافي صلك

ك اصول كا في م<u>ا ال</u>

هاله توريت وانجيل مين كياي

معافراللہ اِحضرات خلفاتے راشدین میں سے بینوں اگلوں کوجب یہ لوگ منافق، مُرتد، خاتن ہی سجھتے ہیں توان کے ہر کام اور ہر تحریک میں خامیان کالا اور ہرقسم کے عیوب ان پاک نفوس سے نسوب کرناان کاشیوہ بن گیا۔اوراسی رجمان کوسامنے رکھ کران کی پیدائش کے اولین ہی دور میں ذہن سہایتوں نے خاشساز روایات کا ایک طویل سلسلہ باندھ دیا۔اور نتیجتاً یہ فرقہ حقیقی اسٹ لام

فصل الخطاب محمصنف نوری طبری صاحب نے اپنی کتاب میں وضاحت
کی ہے کہ قرآن مجید میں ایک متقل سورہ "الولا بیت " کے نام سے تقی جنہیں
ہے یک مجاد لفتح مصر تھنے ایران سے صاصل شدہ ایک قلمی نسخہ قرآن کے اندر
مذکورہ نام کی سورہ کو شائع کیا تھا ہی کے پنچے فار می زبان میں باریک ترجیمی
ہے۔ گرعکس درعکس کے باعث وہ واضح نہیں ہو یارہا ہے۔ البقہ عربی عبارت
ہرصی جاسکتی ہے۔
ہراسی جاسکتی ہے۔

راه ارض ارضی این این این منافل این

له فصل الخطاب من كله فصل الخطاب صلا عد مجلة الفتح مصر شاره علم مو

جناب طبرس صاحب نے فصل الخطاب میں تحریف کی تمام روایات کا احقوار کرے جو کچھ لکھا ، اس سے متبادر ہے کہ یا توان روایات کو جو کے مان کرقرآن کو جو مان کر قرآن کو جو مان کر قرقر ہوئے مان کر قرقر ہوئے میں اور راویان یا در ہوا ہوتے ہیں لیہ سنے بی دنیا میں طبرس کے اندر ولایت فقہ یہ دفن کیا گیا۔ اور فود خمین صاحب نے الحکومت الاسلامیہ کے اندر ولایت فقہ یہ جوت میں ان کی کتاب متدرک الوسائل کا حوالہ دیا ہے۔ اور ان کا ذکر فہا یت مشیمة بین ان کی کتاب متدرک الوسائل کا حوالہ دیا ہے۔ اور ان کا ذکر فہا یت روایتیں دو ہزار سے زائد ہیں ۔ اور جناب فینی صاحب کے دو سرے سربرا مباقر مجلی روایتیں دو ہزار سے زائد ہیں ۔ اور جناب فینی صاحب کے دو سرے سربرا مباقر مجلی ضاحب کے دو سرے سربرا مباقر مجلی ضاحب کے دو سرے سربرا مباقر مجلی ضاحت کی حدیثیں شہور و متواتر ہیں ہے جس طرح تو ہیت شیم سے کہ شیموں کے نزدیک قرآن کی حدیثیں شہور و متواتر ہیں ہے جس طرح تو ہیت انجیل اور زبور مبتدل و محرف ہیں جنا پنج جناب نوری طبرسی روایات و اخبار نقل کرنے انجیل اور زبور مبتدل و محرف ہیں جنا پنج جناب نوری طبرسی روایات و اخبار نقل کرنے انجیل اور زبور مبتدل و محرف ہیں جنا پنج جناب نوری طبرسی روایات و اخبار نقل کرنے انجیل اور زبور مبتدل و محرف ہیں جنا پنج جناب نوری طبرسی روایات و اخبار نقل کرنے انجیل اور زبور مبتدل و محرف ہیں جنا پنج جناب نوری طبرسی روایات و اخبار نقل کرنے انجیل اور زبور مبتدل و محرف ہیں ۔

 فيهاد لالتاولشارة على كون القران كالتوراة والانجيل في وقوع والانجيل في وقوع التحريف والتفسيرفيه وركوب المنافقيين المتوتو المنافقية في الامتة في الرمتة في الرمتة في الرمتة بني اسوائيل طريقة بني اسوائيل

له فصل الخطاب منك كم فصل الخطاب منك

دُفُن ِ اللّٰهِ إِنْ كَنْنتُ مُرْصُدِ قِيدُنَ

"اورار تبس كوثك بواس وع

ف این (ان خاص) بندے پرانا دار اوال

(البقره - ۲۳)

فى عُسَلَىٰ خَدا تُوالِسُونَ يَهُ مِّنُ مِّتُلِهِ الْخ ( اصول کافی صهه ۲) "اوراگرتمبیں کھے شک ہواس میں جوہم نے ایے بندے پھی کے بارے

میں اُتارا تواس جیسی ایک سور ہ جيى ايك مورت توعة أو اورالله كم موالين سب حايتيول كوبلالواگرتم سيخ بوي بنالاق وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُوُلُهُ وَمَنُ يُنْطِعُ إِمِنْهُ وَرَسُوُلُهُ فقت ل حداث حشوس ا في ولاية عَليّ والانتهة من بعلم عَظِيُماً۔ فَقَلُ فَامْ فُونُ اعْفِلْيُسْكًا-(41-4121) (اصول كافى صله) "اورج النثر اور اس کے رسو ک مع اورجو کوئی علی ا وران کے بعد کے اتمہ کی فرمال برداری کرے اس نے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی آ ماتے گاوہ بڑی کامیابی باتے گا4 بِشُهَااشُتَرَوُادِهِ ٱنْفُسَهُ مُ بشكااش ترفابه آئنشه خ آن يتكفرُ وابِمَا أَنُ يُكُفُرُوا جِمَا ٱ نُوَلَ اللَّهُ بَغُيًّا أَنْ يُتَنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَصُلِمِ عَلَى آئزل الله في عسرلي مَنْ يَشَاءُ مِنُ عِبَادِ ﴿ البَقْرِهِ - ٩٠) بَغُياً.... (اصول كافي صلك ) و كس ريس دامول انبول في بالول "كس برے دا مول انبول في كوخريدا كرالشرك أترار يضنكرمول المابي ا پن بیانوں کو خربیرا کہ عسلی کے كرالته إين فضل سے اپنے جس بندے برجام وا بارے میں اللہ کے اُتارے سے أتارے " (يرآيت سيود كے بار مين الم في) الكريونية كا سَا كَلَ سَا كُلُ كَا بِعَلَ البِ قَاقِعِ ٥ سَأَلُ سَائِلٌ إِعَنَ اب واقع لِلْفُرِيْنَ لَيْسَ لَهُ وَافِعٌ ٥

لِتُكْفِرِينَ بِولِايةٍ على ليس لهدافغ (اصول كافي مايه)

( العارج-١-٢)

آفاب سے زیادہ روش ولائل کے باوجود کر قرآن مجید مجر و رسالت محری الشریحال اللہ تعدال علیہ و آلہ و صحبہ و سلم ) اور قدرت اللہ خوداس کی مجافظت پرست معد ہے۔ اور دور نبر قت سے آئ تک سینہ برسینہ بیانت خداوند فی تقل ہوتا آرہ ی ہے۔ بات صرف سفینے کی نہیں ہے۔ تحریر کر کے کتابی شکل میں آئے سے قبل اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور سنعام طریقہ سفاظت ہفظ قرآن پر سما بہرسول نے اپنی زندگیاں اسکا میں اور صحابۃ واتمہ کے حقیقی بانے والے آج ملک حفظ قرآن سے مالا مال ہوئے ہیں اس سے مگر فرقہ سندہ اور قائد اس کے رہنا اور قائد اس کے بعد اسے ہیں ان کا عقیدہ کچھ اپنے فرقہ سے الگ تو شہیں ۔ و اس کے بعد ابسال اللہ ہوئے کی اب ہے کہ ایک فرقہ سے الگ تو شہیں ۔ و اس کے بعد ابسال اللہ ہوئے کہ :

تاخی معاف! اود کھانے والے! اگر قرآن ہی نا قابل انتقاب کا سبز باغ دنیا کو دکھانے والے! اگر قرآن ہی نا قابل میتن ہے تواحکام اسٹلام کہاں سے آئے اور شیعیت کے ماخذومراج اگراس قرآن کے سواکسی اور راہ سے در آ مدشدہ ہیں ۔ اور لیقینا ہیں تو ایسا انقلاب یشید انقلاب تو کہلاسکا ہے۔ خینی انقلاب کے نام سے قوموسوم کیا جا سکتا ہے مگر العیا ذباللہ اسٹ اسٹ لای انقلاب بوسرا سرقرآن ہی پرمنج ہوسکا ہے کا مام دے کراٹ لام ، پینم ہواسٹ لام اور قرآن مجید کور سو السرنے کی کوشش ہرگرنہ کی جائے۔

مجھوسے بھا کے مشنیوں کو با درکر ناچاہیے کہ استسلام کے نام پر ہرا کھنے والا عَلَم حقیقی استسلام کا پر تج نہیں ہوتا۔ آج ایشیا کے مالک کی طرح یورپ کے مالک میں بسنے والے کچے سیدھے ماد کے لوگ بھی اس فلط فہی کا شکار ہیں کہ استسلام استسلام کا نام لینے والے لوگ بھی اس فلط فہی کا شکار ہیں کہ استسلام استسلام کا نام لینے والے

ط ایک مانگنے والاوہ عذاب مانگنا ہے ہو کافروں پرولایت علی کی وجہ سے ہونے والا ہے اس کا کوئی ٹمالنے والانہیں یہ ''ایک مانگئے والاوہ عذاب مانگناہے جو کا فرول پر ہونے والاہے اس کا کوئی ٹمالئے والانہیں یہ

ياً التُهَا النَّاسُ قَلُ جَاءَ كُمُ الرَّيُولُ بِالْحَقِّ مِنْ مَّ يَتِكُمُ فَى ولاية عَسِلَى فَامِنُولَ حَيُرُ الْكُمُ وَ إِنْ تَكُفُرُو ا فَامِنُولَ حَيْرُ الْكُمُ وَ إِنْ تَكُفُرُو ا بولاية عَلَى فَإِنَّ بِنْهِ مَا فِي السَّمَاوَةِ وَالْوَثِيرِ ( اصول كافي سكالا)

"اے لوگواتمہارے پاس پر بول تبہار رب کی طرف سے ولایت علی کے معاطع میں تق کے ساتھ آتے ہو توا بیان لاؤ اچنے بھلے کوا در اگرتم ولایت علی کا انکار کروتو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانو ل اور زمین ہیں ہے!! يْاايَّهُاالنَّاسُ قَلَ جَاءَكُ مُ مُكَاءِكُ مُكُ الرَّسُوَ لُ بِالْحَقِّ مِنُ مَّ بِكُمُ فَاٰمِنُوا خَانُرُالْكُمُ وَ إِنْ تُكَلَّفُرُ وَافَانَ مِثْنِهِ مَا فِي السَّلْوْدَةِ وَ الْاَمْنِ مِثْنِهِ مَا فِي السَّلْوَدَةِ وَ الْاَمْنِ فِي (الشار - 14)

"ا ہے لوگو! تمہارے پاس بدر مول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے۔ توایان نے آؤاپت سجعلے کو۔ اور اگر تم کفر کرو تو بیشک اللہ ی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین ہیں ہے یہ

فَلُوَ اَنَّهُمُ وَفَعَلُوُ الْمِسَا یُوْعَظُوُنَ بِهِ فِی عَلِیِّ لَکَانَ خَدُرًا لَّهُمُ مُرُ (اصول کافی سیسی) "اوراگروه لوگ اس کے مطابق علی کرتے ہو انہیں نصیحت دی گئی علی کے بارسے میں تو اس میں ان کا بھلا تھایہ وَلَوْ ٱلنَّهُ وُ فَعَالُوْ الْمَسَا فَيُو الْمَسَا فَيُو الْمَسَا فَيُو الْمَسَلَ فَيُو الْمَسَا فَيُو النَّهُ مُ وَالشَّلَ تَدْبُ يُنتًا (النَّاء - ١٤٠) وَالشَّلَ تَدْبُ يُنتًا (النَّاء - ١٤٠) "اوراگروه كرتے جس باست كى انہيں نصيحت دى جائى ہے تواس میں ان كا مجلا اور اليسان كى مضبوطى ان كا مجلا اور اليسان كى مضبوطى تقى ي

ران کی صندتی وعثمانی مدوین مه اور صفرت علی اظافت شیخین کے سلساییس سیدناعلی کرم اطار وجہۂ کے معامت اور واضح ارشادات موجو دہیں جیسا کہ آپ نے صفحات است میں ملاحظ فرمایا مرحفاظت قرآن کے مسلسلے میں اور اس کی تدوین کے معاملے میں عرف سیدنا ابو بکریار فار رسول کی مساعلی جمیلہ اور فدمات عالیہ کو بھی حضرت شیر فدار منی اوران سے داار بکریار فار رسول کی مساعلی جمیلہ اور فدمات عالیہ کو بھی حضرت شیر فدار منی اوران کے

ابنِ سعد؛ لو میلی (مسندیں) او نعیم (مغرفہیں) حیثمہ بن ابی داؤ د (فضائل اصحابہ المصاحب یں) اور ابنِ مبارک حضرت علی مرتصنی اللہ عنہ سے بسندِ عن وادی ہیں۔ مولا علی نے فرمایا

مصاحف کی خدمت کے سیسلے ہیں سب سےعظیم اجرحضرت الدیکر کاہے' الو بکر پرادلٹر کی دکھت ہو۔ وہ پہلےخض ہیں جھوں نے کتاب ادشرکی تدوین فرائی

ہیں جمفول نے کتاب اللہ کی تدویر اسی طرح سیدناعثمان غنی رضی اللہ عند کے بارسے میں ارشادِ مرتصنوی ہے

حفرت عثمان کے بارے میں فیرکے بروا کھ زاکہ انفول نے مصاحت کے باسے میں

جوکیا ہاری ایک جاعت کے اتفاق ادر مشورے سے کیا ۔ اعظم الناس في المصاحف اجرًا ابوبكر وحدة الله على الى بكر حوادًل من جمع كتاب الله له

اسى طرح ميدناعمان غنى رضى الترعنك لا تقولوا في عمان الاخيرًا نوا الله ما فعل الذي نعل في المصاحف الامن ملاكمنا له

له فتح البارىن ٩ صد وكزالعال ا ص<u>ابح ك</u>م الهُ تدوين قرآن مصنفه مولانا عمدا موالمصباحى مطبوعه الجمع الإمشلامي ممبارك إورصت سته ايفياً

ایران ربنا - قرآن واب استلام کانقلاب لاربین ان حالق في روشى مين ميد كما بول كر تبين كالى كمثاكا بمي نبين بيجانت آيا تشيمن ع دُهوال أَثْمَا عِنْ كُمْ بِعَامِ الله اسلامی انقلاب محن وه بوسکتا ہے بوقرآن کی بنیادوں پر برياكيا بمائ اور جوفرقه فود قرآن كاصحت كالمنكرا ورعلى طوريرص فرقه مين كونى موافظ قرآن بى نهيس مورا استى قرآن والافرقد كيس كهسكة بو-أنكعيس كمول كرديكموكراس فرقه كوتوفود قرآن فيمردو كرديا ب- قرآن مبولان قرآن كے سينول ميں بساہے- اور انہیں مدی اور نور مخشتا ہے۔ گرجی فرقے نے نمادیان قرآن، اور رفقاتے صاحب قرآن سے عناد کیا قرآن نے نودان کورانرہ درگاہ كرديا مقدس جاعبة وصحابه كي وهمني اورعناد كادنيامي امي فرقه كو یه و بال مجلتنا پر مهاہے۔روزحشر کیا ہوگا اسے بھی فرا موش نہ كياجائے معابر كي كشتاخى ـ

دنگ جب محشریں لاتے گی تواری اے کارنگ یوں نہیے سرخی تون شہیداں کچے نہیں حوت حرف لقطہ نقطہ میسے ہے ویسے ہی رہے گا۔ میں پو مجتنا ہوں انکیا اب بھی یہ بات با درکرانے کی روگئی ہے کہ اہلِ عنا دنے مقدس صحابہ پر بعد کے زمانے میں ہما سعت ساری الزام ترامت ال کم ذکری انفور میں سراکی بھی سر

بہت ساری الزام تراشیاں کی ہیں انھیں میں سے ایک یکھی ہے۔ معالب مراس پر فاضل میں میں میں اداری او محد اصر ز

م بارے فاضل دوست مولانا عدا حرصها عی نے اپنی مقالی منتقالی من

اس وضوع کو بر ہان و دلائل سے خوب مزین کیاہے ۔ اب ہم اس کے چندا قتبار ات درج کرتے ہیں الس و ایک میں میں میں میں شاہد ہوں کہ تا ہوں اور اس میں السری سے کا تا ہوں اس کے ایک میں السری کے انہ

اردایات شیعه بی سے ثابت میک تمام اندابل بیت اسی قرآن کی قرأت فرماتے؛ اسی سے استدلال اسی سے استشہاد اسی کی تفسیرا دراسی پرعمل کرتے ، امام

صرعسکری کی طرف نسوب تفسیراسی قرآن کی ہے مشیعہ اسے اپنے بچرا فادوں

گروالوں كو پڑھاتے ہيں۔ اور نازمي اس كي قرأت كرتے كراتے ہيں۔

ذراغورکری کراس قرآن کی تحربین کیری کر چوسکے گی جے ابتداونز ول سے زمان تر وین تک دادر آج تک بھی بیچے ہوڑھ جوان سب پڑھتے پڑھاتے سیکھتے بھائے حال کے دیا تھا تھا کہ اور تعظار آنے ادر تعظار آنے دہے ہوں ۔

ہرارہا ہزدر حفاظ بھی بیلے ہوگئے ہوں۔ان میں اہل بیت کرام بھی ہیں شیعان علی بھی اور محبان اہل بیت بھی ۔ کیا سب کے سب اپنی بصارت اور بصیرت اور اسلامی ضمیر کو کچل کرقرآن کے معاملے میں اتنے بزدل انرم اور بہل بن جا کیں گے کے جذال علی میں تربی میں تربی ہے۔

له مطبوعد الجمع الاعلامي مبارك بور (مليمانهم مام 19 م)

وکیما آپ نے ذفائر صدیت نے داخے کیا کہ صرت مولاعلی کرم اللہ وہ برخوداس بات کا اعترات کر رہے ہیں اور صفرت سے نا اور سے بیا کہ صدیق اور سے بنا عنما رائے نی کی قرآئی فد مات بعض و تدوین کے بارے میں صدیقی وغمانی مساعی کوسراہتے ہوئے انھیں اپنی محماوں سے فواز تے ہیں۔ اور رئیت کا کنات کے صفورانھیں اج عظیم کا حقدار تھی ارہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مجبت علی کا ڈھنڈ وراپینے ہیں ۔ اور تو دان کے مدوع ومث ورکوالزامات کانشانہ بناکر عفسہ مرتضوی کا درجانی اسروائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی برائی کی مرائی کی برائی کی

فران ادرمحايه

يە وقت امتحان جذب دل كيساكل آيا ميں الزام اُك كو ديت اتفاقصۇل ياكل آيا

حفاظت قرآن عظیم کے سے میں صحابہ کا کیکتے حسّاس تھے، اور بابِ علم النبی ستیدناعلی تمرضیٰ رضی امتدعنہ کی جلیل المربتی کا کیا کہنا! روایات میں متاہے کہ

ا دورعلوی میں شہرانطاکیہ کے اہل کتا بیس سے کچھ لوگ در بارمرتضوی میں ید درخوات کے کرما منر ہوئے کہ قرآن بی میں میں کے مخترت ہوئی اور صفرت خضر علیمها الت ام کا فکر ہے واس میں ایک نفظ کی دجہ سے شہرانطاکیہ کے باشندوں کے سرکلنگ کا ٹیکہ نفظ کے محضرا ایک نفظ کی دجہ سے شہرانطاکیہ کے باشندوں کے سرکلنگ کا ٹیکہ نکا ہوا ہے۔ ہماری بدنا می کا یہ داغ اگر آپ چا ہیں تو محصل سکت ہے ۔ آپ نے بوجھا وہ کون سامقام ہے ، انفول نے کہا کہ قرآن جمید کے سولھویں ہے ۔ آپ نے بوجھا وہ کون سامقام ہے ، انفول نے کہا کہ قرآن جمید کے سولھویں جزیس آیت اس طرح ہے فابوال یون میں نفوہ کا رض کامطلب بیسے کہ کھر ان دونوں کی مہانداری سے آکار کردیا۔)

ہاری آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ باوکا نقط ہٹاکراد پراگر دو نقطے لگادیں مینی فابوا کا فاقد اکر دیں تراس کا مفہوم یہ ہوجائے گاکدان دونوں کی ضیافت کی ، حضرت مولاعلی کرم انڈر وجہائے جواب دیا کہ اگر کوئی دنیا کی ساری دولت خرچ کرکے قرآن کے نقطے کو بدلنا چاہے گا پھر بھی یہ نامکن ہے۔ گوا قرآن ( بقول شیعه) قرآن آج تک ابنی امنی آنکل میں دنیا کے سامنے نرآیا۔ اور پوری دنیا گراہی وہل مرکب میں مبتلاہے۔ دوسری کتاب کوقر آن سمجے عمل پرا ہے " مله

روستیعد بربان تبعیم کے خلاف سخت تنقید یک بین ادراس کو خلاق اردیا ہے۔ اور خودکواس سے بُری قرار دیا ہے ان میں با بویداس عقیدے کا گھلامی العن سے تبیعی عالم العن فنس طرس نے اپنی تفسیر قرآن میں جس کا نام مجمع البیان "ہے اس فا سرعقیدے کا اوس دد کیا ہے بہم اس کا اردو فلاصر ہدی ناظرین کرتے ہیں۔

"قرآن مجید میں کچھ اصلافے کا دعوی اجاعی طور پرسب کے نزدیک باطل ہے۔ رہا
صدف ادر کی کا خیال تو یہ ہمارے اصحاب شیدہ ادر صشویہ عامدی ایک جماعت سے
منقول ہے۔ گرمیحے یہ ہے کہ قرآن میں کو فئ صدف اور کی بھی نہیں ہوئی۔ مرتضیٰ
رمستند شیعی عالمی نے اس بات کی تا مُیدی ہے اور سائل طبر سیات کے جاب
میں اس پر بھر پور کلام کیا ہے۔ اور متعدد مقا مات پر ذکر کیا ہے کہ نقبل قرآن کی محت
اس طرح یقینی ہے جیسے مشہور شہرول (مکہ مدینہ ، بغداد دغیرہ) کا تبرت ، بڑے بڑے
حوادث ووقائع (جیسے طوفان فوج وغیرہ) کا ظہور ، مشہور کی اوں ادر عرب کے حریر شدہ
شعرول کا وجود تھینی ہے۔

قرآن کے ماتھ اعتبابہت زیادہ اس کی نقل و مفاظت کے امباب فرادا ا اور اس حدکو پہنچے ہوئے تھے جہال تک فرکورہ جیزوں ایں نہ تھے اس لیے کہ قرآک نبوت کا مجز وا در علوم شرعید دا حکام دینیہ کا ما خذہ بسل علماء اس کی حفاظت و میانت میں آخری حدکہ بہنچ ، یہاں تک کہ اس کے اعراب ، قرآت مودون آیا سب کے اختلافات بھی دریا فت کے۔ مجر یہ کو نکر مکن کہ استے اہتمام اور ضبط شدید برحق كامجى عديم المثال كرداريه ربام كرقبول اصلاح سے الخيس كوني ملال نه مهوتا كم بلكرمسرت اور توشى بوتى اور اصلاح و تنقيد من كريكارا شخصة المحمد مدالة الذى جعل في فداكات كرم كراس في مسلانوں المحمد مدالة الذى جعل في فداكات كرم كراس في مسلانوں المسلمين من يسد و اعوجاج ميں ايسے لوگ بنائے بي جوعم كى كى المحمد و دور كرتے ہيں .

کیا یکسی لیم الحواستی فض کے قیاس میں آنے والی بات ہے کہ عمولی نفزش وخطاپر قوصحابہ کی وہ شاندارجسارت ۔ اور تحربیت قرآن جیسے جرم عظیم پر بیز دلی ادر ملاہنت کرجنگ وحرب اور مقابلہ ومقاتلہ تو کما جون وجرا بھی نذکریں یکسی سے کوئی صدائے احتجاج اور آوازہ اصلاح و تر دید مجھی بلندنہ ہو ؟ والعیاذ باد شراحہ

آگے جِل کر انگھتے ہیں رب اسالمین ارشاد فرما تاہے یَا ٓ اَیُّھُکا الرَّسُوْلُ بَلِغُ مِنَا ٱُنْزِلُ اے رسول بینجا دوجو کچہ میہ

یا آیگا الزسون کر بلغ ما آنزل که اے رسول بنج دوج کیے بہنج تھیں الیک من رہا کے افرال الدوج کیے بہنج تھیں الیک من رہا کے افرال کا تفکل محمارے رب کی طون سے اورالیا نہ فکہ الیک من رہا ہے اللہ کہ بنج اللہ فکہ اللہ کہ بنج اللہ فکہ اللہ کہ بنج اللہ فکہ اللہ کہ بنج کے اللہ بنج کی کمیل فرائی این بندی اگر اللہ کہ بنج کے اللہ بنج کی کمیل فرائی این بندی اگر اللہ کا من بھی اللہ کی تعلیم باوئ تو بقی ایک دین الصربی کے اس کو دین السول کریم صلی اللہ تعلیم کہ باتھ ہوگ کی ایک دین الص بھی کے من من من کو کھی ایک دین اللہ تعلیم کی ایک دین اللہ کا من کو کھی اللہ واللہ کے اس وقت کی امت کو کھی اور موج وہ امت کو کھی ۔ ورم تو وہ بین کم اس تبلیغ سے فائدہ بھی کہا جو ایا جب اور موج وہ امت کو کھی کے اور موج وہ امت کو کھی ۔ ورم تو وہ بین کم اس تبلیغ سے فائدہ بھی کہا جو ای جب در سول کا محد وہ ہو ؟ بتا میں کہ اس تبلیغ سے فائدہ بھی کہا جو ای جب در سول تک محد و دوج ؟ بتا میں کہ اس تبلیغ سے فائدہ بھی کہا جو ای جب

له تدوين سرآن صابع

له تدوين قرآن مثر1-199

شعبوں کے فرقہ المامید کا مذہبہ کر قرآن میں حذف و کی ہوئی ہے

حضو بلظا ہر نصوص برشل کرنے والے محدثین ) کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ گر

یہ صبح تہمیں ، ان کا تعلق صرف ان روایات کی نقل سے ہے ہوئی کچھ ایسے

کلمات کا ذکر ہے جو قرآن ہی تہمیں ۔ پہلے کسی نے انھیں جز دِ قرآن بتایا تھا گر

شاذ ، خلاف اجماع یا قرآن کے دورہ ان خیرہ میں ضوخ ہوئے کے باعث دہ قرآن

مزم ہرے ۔یاان کا ثبوت آ حادسے اوغ تطعی ہے ۔ اس لیے ان کی کتابت د
قرات کا موال بی ہمیں پیدا ہوتا ۔ بہر حال حشویہ ان کلمات کی قرآنیت اورقرآن میں

صدف وکی کے قائل نہمیں

@ قرآك يس مذف وكى كا دعوى يعلى باطل ب

ا نقوف الكالفيني ويكرمواترات عالمي طرح بالكل بفيني ب

﴿ قُرَّانَ كَى مَعْاظَتَ اور حَفظ وَ مِحت كا حد درجه ابتهام كيا كيا بي واس كى محت اور حذف واضافے سے ياك بونے كى كانى دليل ہے

﴿ قَرَّانَ مِن كُونَ صَدْت واصَافِهِ مَا تَدِينَ بِسِي مِيمِيمَ مِهِ وَوَكُ اس كَ فَالْعَن بِينَ أَن كَى تَالفت كَاكُونَ اعتبارَ بِينِ عَرِ

قرآن كى بخت اورغير سلمين يتقوري لاكه به بهارى سوگوامى تيرى له يه تورمى خود فرقد نشيعه كه ابل بعيرت كاتفتيد

ادردائے۔ ابہم ذیل میں چند غیر مسلم مفکرین کی آراء قر آن مجید کی صحت کے باکسے میں بیش کریں گئے۔ جن سے اندازہ ہو گاکہ حد درجہ متعصّب ا در خود پ ندہو نے کے باوجود

الحيس اس اعراف سے مفرنہیں کرفر آن تبدیلی سے پاک ہے۔

الله لفت آن محداد میں صحابہ کردم کی غیر معمولی قوت حافظ کا دکر کرتے ہوئے دی قرآن کی محقوظ بیت کا اقرار امشہورا نگریز مورث مرولیم میورسے سنیے ۔ وہ کھتا ہے

له تدوين سفي ٢٠٥

کے باد جو دقر آن میں کوئی تبدیلی یا کمی واقع ہو۔ مرتضائی نے یہمی کہا ہے کہ قرآن کی تفسیرا دراس کے اجزاد کے نقل کی صحت بھی اسی طرح یقتنی ہے جس طرح مجموعے کی صحت ہے ادریہ ایسے ہی ہے جسے تصنیف شدہ کتابوں کے بار میں صروری طور پر علوم ہو تاہے مثلاً سیبویہ اور مزنی کی کتاب اس فن سے شخصت رکھنے والے ان کی تفصیلات بھی اس طرح جانتے ہیں جیسے مجموعہ کے متعلق جانتے ہیں یہاں تک کر سیبویہ کی کتاب میں اگر کوئی ٹوکا ایسا باب داخل کرئے جو دراصل کتاب کا نہ ہو تو وہ بہجان میں آجائے گا۔ اور علوم ہوجائے گا کہ یہ جو دراصل کتاب کا نہیں ہی بات کتاب المرنی کے متعلق بھی ہوگی۔ اسے الرفی کے متعلق بھی ہوگی۔

جب ان سب کا یہ حال ہے تو قرآن کے نقل دخیط کا انہمام تو کتاب میں یہ اور ددادین شعراد کے ضبط دخفظ سے کہیں زیادہ ہے۔ مرتضیٰ نے یہ کمی کہا ہے کہ رسول اسٹر صلی اسٹر تعالیٰ علیہ دسلم کے زمانے میں قرآن کی جمع و تالیف اسی طرح تھی جیسے اب ہے۔ یہ بھی بتا یا کہ ا مامیہ اور حشویہ کے جو لوگ اس کے خلائ بہی ان کا کوئی اعتباز نہیں۔ کیوں کہ اس اختلات کا اصل تعلق چند را دیان حدیث سے ان کا کوئی اعتباز نہیں۔ کیوں کہ اس اختلات کا اصل تعلق کر دیں۔ اس طرح کی جیزوں ہے بحفول میں محفوظ ہونا) سے رجوع کے باعث بقینی او قرطعی الصحة امر دقرآن کا ہر نقص سے محفوظ ہونا) سے رجوع نہیں کیاجا سکتا ہے۔

فاضل مصنف تدوینِ قرآن طبرسی کبیر کی مفصل عبارت کاحوالہ دینے کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہوئے تکھتے ہیں

اس حوالے سے چنداور معلوم ہوئے © قرآن میں کسی اضلفے کا دعویٰ شیعہ داہل سنت بے نزویک بالاجاع ہالتے "

له مجمع البيان فى تغييرالقرآن للطرى كبيرة الفن الخامس فى استىياد من علم القرآن ي اصف مطب وعد كارخانه كربال كي تهران كوالد تدوين قرآن ص<del>لا ١٠٥/٢٠</del>

قوم وملت كى ترقى ابقاء اوراستحكام كالمل مبدأ و ما خذه بشرائع كالمتن ازندگيولكامول عموعة قوانين رببرجيمة صدق وصفا ب مسلمانان عالم في دنياكم برميدان انهى مسلمانان بنيادون كوايناكر حيرت الكيزكارناك انجام ديم-

اسلام صاف وشفاف نظريات كانام ب، وبرلحاظ سے جاس مان بي اجس كا ورك اول فيرسلون كے نزديك بمي يمي فيرمبدل قرآن ہے۔ اب م ذيل ميں كجد تفعيل كے مات مت تون اورديگرغرسلم ابل قلم اورعلماء كى غوى آراريش كري كے .

مشر إولدرس التيان

" حضرت محدر صلى الشرطير وسلم كالمجميلايا بوا ندم ببالكل واقع اورصات ميد، وه ایک ما مع مانع عقیده ب وایک بی کتاب مین قرآن برمبی ب اله

مشرى آف دى ورلد (HISTORY OF THE WORLD) يس مان ولون إورك كا

" قرآن ایک عام ندایم، تردن، علی، تجارتی، دیوانی، فوجداری دغیره کا منابطه اور ہرایک امریرحادی ہے۔ فدائی عبارت سے لے رجمانی موت جاعت کے حقوق سے کے رحقوق افراد ؛ اخلاق ، جوائم ، دنیوی سزا و بوزا دغیرہ تک کے عام احکام قرآن می وجودیں . ان میں اصول مجی ہیں جن کی بنا ویر ، مکومت کی بنیاد پڑی - اور اس سے مکی قرانین اخذ کیے جاتے ہیں - اور روز مرہ کے مقدماتِ جانی م مالى كا فيصله كياجاكم - قرآن ايك بنظرتانون بدايت به اس كي تعليمات نطرب انسان كمطابق بي ي م

دى كريك فير (THE GRET TEACHER) من قرأن كوتمام عوب مذمومر سيكس طرع منزواد یک صاف لکھاگیاہے ، اسے بھی دیکھتے جلیں

> له بيشواريع الاول دهال كله نعوش رسول نبرج م صغر ٢١٩

"ان کی قوت مانظ انتہال درج کی تھی ادراس کو دہ لوگ قرآن کریم یاد کے کے سلسع ميس برى مركرى سے كام يس لاتے تھے -ان كاحا فطراكيا مضبوط كفا اور ان كى محت السي قوى تى اكد كر امحاب نيركى حيات مي برى محت كرماتم تهم وعى كوطفار وسكترتم إلى له

واصح رب كريد ويرى ميورم بوست ترتين مي ابني إسلام وتمنى اور يغم إسلام سعناد كرسك مي مددر مشهور مي اين اسكاب دوسري جد المتاب

معضرت محد رصلی الله تعالی علیه وسلم) کی و فات کے رابع صدی کے اندرسی الیسے شديد منا قشات شروع ہو كئے اور پارٹی بندیاں ابھرا ئیں جن کے بقیم میں صفر ہو تمان ر رضى المتعرض الشهيد كردية كم أوريدا خلات آئ مجى عدا ليكن ال فم فرق ل مِن قرآن ایکسری ہے - ہرزملفی آواز کے ساتھ ال بھی فرقول کا ایک بی قرآن يرصنا ، اس بات كى روش دليل بكرآع بهارك سامن دمى محيف بهواس بدقسمت (معادالله) خليفه كع علم سے تياركيا كيا اعقاء خايد پورى دنيا ميس كوني اور السي كما ينهي بي بيجن كى عبارت باره صديون تك اسى طرح بغير تبديلي كياتي رى بو - قرآن فى قرأت كافتلان يرت الكيز طور يربهت كم قداري ب الله

اورآگے بڑھیے۔ بامور تھ اسمجھرے سنے بکھتاہے " ہما یک کتاب (قرآن) رکھتے ہیں جواپنی اصلیت امفوظیت اور مصالمیں کی باترتیبی میں باکل میام بیان اس کی جوہری صداقت میں کوئی بھی ہی سنحده شك ذكرسكا 4 سيل

قرآن کے باسے بی غیرسلم فلم کاوں کی آراء ا قرآن کے باسے بی مقدر معید اس کا اس از آن ہی ہے بیکی مقدر معید اس

لالت الله المالة LIFE OF MOHAMMAD BY SIR W. MUIR

LIFE OF MOHAMMAD BY SIR. W. MUIR P. 22 - 23

BASWORTH OPCIL. P. 22

دوقرآن کی بیمالت ہے کہ اس کی دل فریجی بتدریج فریفتہ کر تی ہے میچوب كرتى إدر آخرش ايك رقت آميز تحري وال ديت ب- اسى ع ياكاب تام زبا ولاي الركرتي رب كى " له الطرم الركا قول" ادب العرب، كے والے سے منقول ہے ك اسلام کی بنیاد قرآن پرہے، جو تران کا جھنڈ اُاڑاتا ہے، ج تعلیم دیتاہے ک السان ونه جا تنا بواس كوسيكم يومكر دياب كراستقلال السلتقا مسته عزت نفس، نهایت لازی این اس کی خطوصیات شایستگی ا در تدن کی

ب سے بڑی بنیادیں کله

قرآن کی جامعیت اور کا ملیت بھی اس کے متح اتاب سے ب اس کا اعراث موریوسیدیو في اب جے ادب العرب ك والے سے نقل كياكيا ہے . وہ كہتے إلى "وه آداب واصول بو فلسفهٔ وحکت پرتائم بین جن کی نبیاد عدل وانسان پر ہے ، جو دنیا کو بھلائی اور اسلام کی تعلیم دیا ہیں ان میں سے ایک بریمی ایسا نهیں جو قرآن میں نہ ہو۔ وہ اعتدال اورمیا نہ روی کاطور بکھا تاہے۔ گراہی سريجا تائي ووشني مروريول سے كال كرفضائل كى روشني من الآلميم اورا سانى زندگى كفائف كوكمال سى بدل ديتا ب " الله برنش انسائيكويديا لفظ قرآن كامقالة كارتكمتاب " قرآن کے احکام مطابق عقل دھکت واقع ہوئے ہیں کہ اگرانسان انھیں جثیریعیتر

سے دیکھے تو وہ ایک یاکیزہ زندگی اسررنے کے تغیل ہوسکتے ہیں الله

له رمالمولوی دیلی دمشان طفیار كه نقوش رسول تمبرج م صفحه ٢٤٠ ك الينا

دد منجلدادربہت سی خوبوں کے جن پر قرآن فر کرسکتا ہے ، دونہایت ہی عیاں بي ايك توه و ويوانه انداز اورعظمت جس كوقر أن فداكا ذكريا اشاره كرتيم ي ترنظر كمتاب كمده خدام وابشات رذيله اورانساني جذبات كونسوب نبيس كرتا-اور دوسرى خولى يدم كدوه تمام ناجمذب وناخاك تداكلات اور بیانات سے بالک منزہ ہے جو برقمتی سے بہود اس کے صحافت ای عامیں۔ قرآن تام قابل الكارميوب سے بالك مبرّاہے اس پرخفيف سخفيف ون گیری بھی نہیں اوسکتی - اس کومٹروع سے اخیر مک پڑھ حاد مگر تہذیب کے رضار ر ير ذرا بحى جينب كآ ثارنهي يائے جائيں گے۔

صرت یع کے بعد دنیا کی اخلاقی حالت تباہ ہوئی تھی، ہرطرت جہالت کی كلمائيس جهاني تحيس برمهت بصيني اوربلامني كمتراد بلندتق بتحرول كو قابل يرمزنهي كياجا تا كتاء اورفش باون سع باهل يرميزنهي كياجا آلقاء ان مالات يس معزت محد وسلى الشرعليدو ملى بديا بوت ادر الاعيس المنول في وران كى اشاعت كى - يدايك آسان اورعام فهم مذهبي قانون سے جس ميں انساني زندگي كى اسلاح کے لیے سب کچے موجودہے - اس کی ایک اقبیازی شان یہ ہے کہ اس کی تعلیات نطرت انسانی کے مطابق ہیں ۔ اس ندایس تا ون نے ایک طرح رُدح کی اصلاح کے لیے ہدایت کی ہے اور دوسری طوت دئیوی ترقی کے بہش بہا اصول تعليم كييس " له

واكر لدولف كيل في كماكه

" قرآن مِي عقا مُدُوا فلاق اوران كى بنارير قانون كالمل مجموعه بوجود سے " مان ستُهورج من شاع غيرمبدل قرآن كي جا ذهبيت ، آثر انگيزي اورمقناطيسيت كواس طح خراج محسين بيس كرتاسي

ك نقوش دمول نبرى م صفى ١٩٩٩ کے موالہ مذکورہ بال جاری متی، اورفش باتوں سے بائل پر میز نہیں کیا جاتا تھا، اس کتاب نے تام گرامیوں کا خاتمہ کردیا۔ له لریکس راف دی در لا اللہ POPULAR RELIGION OF THE WORLD

دی یا بیلر ربیمین آف دی درانه (THE POPULAR RELIGION OF THE WORLD) پیس مسٹرطامس کارلائل کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں

قراک ایک آسان اورعام فہم مذہبی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسے وقت میں کونیا کے ساسنے بیش گائی جب کہ طرح طرح کی گرامیاں مشرق سے مغرب تک اورشال سے جنوب تک بھیلی ہوئی تھیں۔ انسانیت، شرافت اور تہذیب و تمدن کا نام مث چکا تھا ، ہر طوف ہے مینی اور بدائمی نظراتی تھی اور نفس پروری کی ظلمتوں کا طوف اسنڈ آیا تھا ۔ قرآن نے اپنی تعلیات سے اس وسکون اور مجبت کے جذبات بیدا کیے۔ بے حیان کی ظلمتیں کا فراد وگئیں۔ اور ظلم وسنے کا بازار سرو پڑگیا بخراروں گراہ را مست پر آگئے اور بے شاروش میں اور طور سے کی بازار سرو پڑگیا بخراروں گراہ را موست پر آگئے اور بے شاروش میں شائے۔ بھی گئے۔ اس کتاب نے دنیا کی کا یا پیش دی اس نے جا ہلوں کو عالم ، ظالموں کو رحم دل ، اور عیش پرستوں کو پر میزگار بناویا۔ میں

یکچر إن است لام (PICTURE IN ISLAM) میں پر وفیسر ہر برٹ واکل نے قرآن مجید کو ، جو خداکا غیرمبدل کلام ہے کی الجی تعلیمات کو دنیا وی معاملات کا صل اور ترقیات کا ذاہد

"قُرَّان جُوا خَلَا فِي ہِدا يُوں اور دانا فَأَ كَى باتوں سے بھرا ہواہے ، ايسے وقت بي دُنياك سائے بيش ہوا ، جب كہر طوت جبالت كى نار كى چھا ئى ہو فى تحقى فين پركوفى جگدائيں ہیں تقى جہال نيكيوں كا آزاج ہو، اور كو فى جاعت السي ہيں تھى ، جوسيدھ رائے يرميتى ہو ، قرآن نے عالم إن نيت كى زبر دست اصلاكم كى ،

> له نقوش دمول نبری ۲۲ صفح ۲۷۲ که اینشا

میڈکا دلائل نے کہا میرے نز دیک قرآن کے قام معانی میں سپتانی کاج ہر موجود ہے ۔ یکتاب سے اقال ادرسب سے آخر ہو خوبیاں بیان ہوسکتی ہیں اپنے میں رکھتی ہے ۔ بلکہ دراکل ہرقسم کی قوصیت مرت اس سے ہوسکتی ہے له مشرآ سٹین لین کہال نے قرآئی اعجاز کوسیم کرتے ہوئے کا کیڈنٹس آ ن ہولاہ تے آن

ر GUIDANCE OF HOLY QURAN) میں کھاہے کہ "قرآن کو حضرت محمد رصلی افتد حلیہ وسلم کے ایسے نازک وقت میں و نیا کے ملے منازہ کل محضرت محمد رصلی افتد حلیہ اور جہالت کی عکم ان تھی ، اخلاق ان ان کا کا برطون اور در تھا۔ قرآن نے تام گرامیوں کو مٹایا، جن اور کی تھیں، قرآن نے دنیا کو جن کو کو کر نیار مجھائے ہوئے مسلس لیجھ صدیاں گر جکی تھیں، قرآن نے دنیا کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی علوم حقائق مسکول کے نام الموں کو دھم دل اور چھسیوں کو پر ہیز گار مبتاد یا۔ اگر یہ ترکار مبتاد کر ایس خداور میں کا میں میں میں است مدے برائے نام انسان رہ جاتے کا میں دنیا کے باست مدے برائے نام انسان رہ جاتے کا م

وی لاگفتاآت ریلین ہیں کا وُنط مالٹ اُلی کا قرآن کے بالے میں بیان نہ کورہے
" یہ کاب (قرآن) عالم اس نی کے لیے ایک بہترین راہبرہے۔ اس بی تہذیب ہے،
مارت ہے ، تعدن ہے ، معاشرت ہے ، اورافلاق کی اصلاح کے یے
ہمایت ہے ۔ اگر صرف یہ کتاب و نیا کے سامنے ہوتی اور کوئی دیفار مرب اِلنہوتا اور یہ معالم اِلی کے سامنے میں اور کوئی دیفار مرب اِلنہوتا اور یہ مالم انسانی کی رہنا نئ کے لیے کائی تھی ۔ ان فائدوں کے سامنے میں جب ہم
اس بات بر فور کرتے ہیں کہ یہ کتاب ایسے وقت میں دنیا کے سامنے میش کی گئی تھی کے اس منابیش کی گئی تھی کے سرطوت آئش فی اور کے مشرارے بلند تھے ۔ فون فواری اور ڈاکرزنی کی تو کے کہ

ک نعوش رسول نبرج شم صغرا، ۲۵ م

انان اس كى مثل ننهي لاسكتا- يه لازوال مجروب جومُرده زنده كرنے سے 0 47%.

واكرد ليبان تدن عربي كمتابى

" قرآن كى فصاحت وبلاغت روز نئے نئے مسلمان پيداكريتي ہے " مام والشرع بي بول اينا تاتر، جومطالعة قرآن كي بعد اس كي فصاحت وبلاغت سے اس برموا،

''تهم اہل علم اس بات بیر فق ہیں کہ قرآن کریم اپنی خوبیوں کے لحاظ سے ایک جیرت<sup>ا</sup> نگیز كتاب ب، اور گراست مالون يس فورس اس كامطالع كيا، تواس كى بلاغت الغاظ كى شان وشوكت اور روانى مع حران روكيا ؟ شه الران الملكويدي (POPULAR ENCYCLOPEDIA) مين سب

قرآن کی زبان بلی افر مغرب مہایت نقیع ہے۔ اس کی انشان خوبول نے اس كواب كك بينس وبي نظر أبت كيلب- اس كے احكام اس قدر مطابق عقل و حكمت إي كداكرانسان انمين منم بعيرت سے ديکھے تو دو ايك پاكيزه زندگى كے

مرد وی قام کار ڈاکٹر باروز کے مجموعة تقاریر کے صفحہ ۲۷ کے والے سے منقول ہے۔ اس نے کہا " قرآن ایک فیصع دبلیغ، عجیب وغرب کتاب م جومره پیزوعام اخلاق م ۱۱ میده اسی طرح قرآن مجیدے بارے میں غیرسلم اہلِ قلم اور علماء کی دائیں ، بواس کی ہر گرخوروں کے

> له نقوش رسول نمبرج مع صفح سريم ک ایشاصفی ۱۳۲۳ م الفيا

که ایشاصفی ۲۷۵

ه ايشا

ا ور وحشیوں کو انسان کا مل بنا دیا جن اختیاص نے اس کے مضامین پر عوز كيا- بدوه اس بات كوم يحكت بي كروه ايك مكل قانون بدايت سے -انساني زندگی کی کوئی شاخ نے بیجیے انامکن ہے کداس شعبے میں اس کی تعلیمات رہنما کی نذكرتي موں ميراينحيال ہے كداگران تعليات يرهمل كيا جائے توايك مجمد دار آدى بيك وقت دُنيادي اور رُوحاني ترتى ماصل كرسكتاب - اگر أن اخلاق كيفي وشرب انسانيت بيء مثلًا راست بازى اير بيتركارى ، رحم وكرم عفت إ عصمت توقرآن مي يرسب بدايتي موجود الى - اور اگران اخلاق كويجيجن كاتعلق وُنيا وى ترتى سے ہے ، مثلاً محنت ومشقت ، جرأت و استقلال جوأت وشجاعت الوان بدايون سيمي قرآن تمويد ببركيف وه ايك

يرت إمكيز قالوني بدايت بي الله لا فاني قرآن كي صُرِن ربان وبيان كريمي فو دقرآن بي في عزه وارديا - اور فعمائ عرب اور بلغائے عالم كرتا امروز فيلنج ہے كم

كَا تُو الشُّوسَ فِي قِنْ قِنْ قِنْ اللهِ السَّمِينِ إيك موره بي بنالاؤ

ابل مغرب سي سے جمن شاع كو سط كا اعتران يہدين وكركر آيا بول اب اس طرح كچد ديگر مستشرتین کوئمی اس کا قرار کرتے دیکھیے۔

جرمن مورخ واكر وك كهتاب

قرآك ا درمحابهٔ

قرّان كامبارتكسي في وبليغ اورمضايين كيدها لى داطيعت إلى جيد مكتاب كرايك ناصح این نصیحت کرد ہاہے ا ور مکیم فلسفی حکمت النی بیان کر دہاہے کا داكل سيل بتاك

الرقران انتها في الطيعة و باكيره زبان يب، اس كتاب س تابت برتاب كدكوني

مله لقوش دسول تبرع م منوسه

جردت كرما تحربيان كياكياب كراملام كرمواكسى دبهب بي أبيس إله المركاد فرى منكس كتين

قرآنين يرجيب وبي م ده غريون كاغ فوارب ك

الرسمويل جانس في كها

قران كے مطاب ايسے ہم يرادر برز المنے كے ليے اس قدر موزوں ہيں كہ زمانے کی تمام صداقتین خواہ مخواہ اسے قبول کرئیتی ہیں اور وہ محلول ریکستاؤل شهرول اورسلطنتول مي كونجتا بحرام - سله

معن جرات اسلام نے معری اخبار" اوکن "کے والے سے کی سی اخباری د اور ال کا یہ القلكي جيس الياكم بهني تا اول

«مسلمان جب قرآن و مدمیث پر فزرکرے گا اقرابی برگونیوی در بنی خردمت کا علاج ar 4:82 1 vo

اسے قام کار ڈاکٹرمورس مکھتا ہے ( لایارول)

اليه كتاب قرآن تام اسماني كتابون يرفائت - بكديم كمديكة بي كد قدرت كماذلي عنايت نے انسان کے ليے و كتابي تيار كي بيران سيس برتري كتاب ماس كم نغ انسان كى خرو قلاح كمتعلى فلاسفادنان كانغول سع جيس اليع بي-فدا کی عظمت سے اس کا حرف و ن و نبریز ہے۔ قرآن علی ایک علی کتاب ہے۔ خالقين على معت كے ليے وہ و خيرة النات استواد كے ليے عروض كا جموعه اور شرائع و وانين كاليك عام انسائيكو بيديا ب - ان كو يكاب بوت بوفكسى دومرى

له باطل شكن صال

🎍 ميزان انجيتن مثلا

له سجزاب إسام موالا

که این

فرآن اورمحابه احترات میں ہیں اور اسے تحریف و تبدیل سے منز ہ امامل اور محمل مرمائیر حیات تابت كرتيب قارئين كى فدمت مي سيس كررهاي -یا دری وال رمیس ڈیڈی کی رائے ہے کہ " قرآن كا ذہب اس دملائى كا نبہ ہے! ك

وفسيسر ويديوز العالم الرائد المارك باداعي اورقرا في نسل كم بالمياس بواله "صوالحرب" ہم تک ہنیا۔ اکفول نے کہا

" بهم پرواجب مي كرمهماس امركا اعترات كرين كه علوم طبيه ، فلكيد ، فلسقه ، ريا طنيات وغير وزن دېم مي يورپ مک پهنچه اوه قر آن سے مقتبس ہيں اوراكلام كى بدولت بين 4 كله

لالعُب آن محدالكس لوازن مع معنعن كما ي قرآن ايك معجز نماكماب في فقل كيا. اوران کے ذریعے ہم آپ تک صنعت مذکور کا یہ بیان بہنیاتے ہی

" حضرت محمد ( صلی الله علیه وسلم) با دجر دیکه امی تحقه ، انفول نے ایک ہی وقت مين تين عظيم مقاصر توميت! ، نربهبية ، ٤ با دشا بهت كي بنيا درّالي بس ك علاوه إيك اليسي كماب ونيا كرسامة بيش كى ، جو بلاغت كايك زبروس نشان ، شربیت کا ایک داجب العمل دستور ا ور دبن وعبا دیکا قابل اذعا فرمان ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو اس دقت دنیاکے با حقیمیں متبراور ملم مجھی جاتی ہے اور اس کے انشاد وحکت کو مجود نما مانا جاتا ہے" لا يروفيسرا يثرورادمون كاتولب

و ان ده كتاب بي جس ي سناد توجيد كواليسي با كيز كي ادر نفاست اور عبلال ا

اله نقوش رسول نبرع م صني هدم عه قرآن ایک بوناک ب منوه و قرآن ایساجات اور روح افز آپیغام ہے کہ ہند و دھرم اور سیجیت کی آبیں ہیں کے مقابعے میں ہم شکل کوئی بیان میشیں نہیں کرسکتیں ؛ لے محون درناتھ باسو کہتے ہیں

احقیقی جمہوریت کا ولولہ؛ رواداری؛ مساوات کی خوبیاں اس رقرآن الے دنیا کے ہر گوشنے میں بھیلادیں ! ع

الدلاجيت رائ في الجارميال كيا

" مِن قرآن کی معاشرتی، سیاسی اخلاق اور رُو حانی تعسیم کا سیخ ول سے مداح ہوں ؟ سے

وا بندرنا تعد شیگورشهر ربنگالی شاع اورمفکرنے اپنے علم وفہم اور مجزبات کی روشنی میں قرآنی اعجاز کے احماد پرایک بیشین گرف کی تھی جسے رسالہ مولوی دہلی نے نقل کیا تھا، ہم آپ کو نذر کرتے ہیں۔ "وقت دورنہیں جب کہ قرآن اپنی سلہ صدا تنوں اور مود حافی کر مثموں سے سب

کو اینے اندرونب کرے کا - وہ دن بھی دور نہیں اجب کداسلام ہندوستان

ك مذابب برغاب آمائ كالا

پنڈت بشانتا رام بر دنیسرا ندراکا بج بمبئی سے کتابہ" محرصاحب جیون چِتر" میں نقل ہواکہ اندیو نے کہا

اس کی (قرآن کی) تعلیمات نہا یت آسان اعام فیم اورانسان کی فطرت کے مطابق ہیں - ایک ہسٹ دھرم بھی اس کی تعلیمات میں کو نی عیب نہیں بتا سکتا کو وانسانی تہذیب کے معیارے گراہوا ہو ہے

ك بوالرمجزات اسلام صنا

له بحواله باطل مشكن صابع

له مولوى رمضان <u>١٣٥٣ مي براله نقوش صليم</u>

الينا م

ه نقوش بول نبرج م صلا

کتاب کی فردرت نہیں ہے۔ اس کی نصاحت دبلاغت ان کوسا ہے جہاں سے
یہ نیاز کیے ہوئے ہے۔ یہ بات واقعی ہے۔ اس کی داقعیت کی بڑی دلیل یہ ہے
کہ بڑے بڑے افتاد پر داز دن اور شاع دن کے سراس کتاب کے آگے مجھک
جاتے ہیں۔ اس کے عجائب روز یہ روز شئے نئے نگلتے رہتے ہیں۔ اور اس کے
اسرار کھی ٹیم نہیں ہوتے۔ له

دنيائ الهام من الهام أكرك في في به اورافي كل وجودي موجودي ، تر قرآن ضرور الها ى كماب ب، ك

اس کے بعداب ہم چندا قوال ہندی ٹراد قاکاروں اور اہل علم کے نقل کرتے ہیں ،جس میں کے کچھ ہندو مذہر . سے تعلق رکھتے ہیں ، کچھ برکھ اور کچھ دوسرے مکا تپ فکرسے ۔

423318

يروفيسرد وكاداس كالسامي في عزاب الملام كم معنف في مراحت كى م كالغول فكا

له تقوش درول تمری م مسایی که تعواله باطل شکن مشک که محواله باطل شکن مشک شکه نقوش دیول نمبرج م ملایی ملکه پرکاش فروری ۱۹۲۸

موقوماً ن نے اوّل وّ جزیرہ ٹا مے عرب کے مختلف صحرا فی تبیلوں کومٹنا ہیر کی قرم میں تبریل داس کے بعداس نے اِٹ لای دُنیاکی و عظیمات ن سیاسی درجیعتیں تا الم كيس جو آن يورب اورمشرق كے سے ايك بڑى طاقت كادرم ركھتى بن فصيت قرآن يہ كرده اس جديد على توكيكا أغاز كرنے والا ب اجس نے ازمر وطل مِن ، بهترين دل د د ماغ ركھنے والے يہود اورعيسائيوں پرگہراا ٹر ڈالاہے تقيقاً سے یہ ظاہر ہوگیاہے کہ ورب بی علم کے دور جدیدسے کئی صدوں بیشتر ورب ر أرعلما وفلسفر المندسم الميكت اورديكر علوم كم متعلق جو كيد جانت تح وه تقریبًا مب کاسب اصل عربی کتابوں کے لاطینی ترکموں کے ذریعے انھیں مال ہوا تھا۔ قرآن ہی نے شروع میں کتا بٹا ان علم کے حاصل کرنے کا ذوق وشوق عرابي اوراك كے دوستول ميں پيداكيا تھا۔ يه صرور سيم كرنا يرسے كاكدالله تعالى كا جو كنيل به محافظ صفات قدرت علم عام ربوبيت اور و صالنيت كة راكناي وجود ب، اس جيما کہيں نہيں۔ اس بناو پر قرآن بہترين تعربيت و توصيف کا مستحق ہے۔ قرآن رنے یہ ابت کردیا کہ اس کتاب کی تعلیم میں ایسے عنا صروج دہیں اجن كة دريع سے زبردست اقوام اور فتو حات كرنے والى لطنتيں بريكتي برايس كى تعليم ي وه اصول موجود ہيں ، بوعلى قو تول كا سرچتمہ ہيں - بير قرآن تحريف دررى في قرآن كى تفسير كمي ب اس يس الممثلب "تمام قديم ميفول من قرآن سب سرز إده غير خلوط اور خالص بي " ٢٥ لين إلى كاكبنام "قرآن کی سب سے بڑی تو بی ہے کہ اس کی اصلیت میں کوئی سشبہ بنیں ہے ہر

له نقوش رسول بغرج م صهه

COMMETARY OF THE QURAN VOL 1.PAGE 349 4

گرونائك فرخقصاصبي و كية رآن كى بارى سى كلماب اس كا خلاصه ب " يوجا يا ك كام نهين د ك سكتي ، مجموت يحمات ب كارب، منيو، اثنان المق يرتك لكانا كي كام ندآئ كارار كون كتاب كام أف كي وده قرآن ع بس کے آگے وہی بران کو کھی نہیں" انفول فيحتم ماكمى محانئ بالاس مزيدكهاكه "ايان دالىكتاب قرآن به" اور" قرميت الجيل؛ زبور ويدسب ديج كرنجات كى تابتراك يى به له ار دانگدیوی کی تھی ہوئی کتاب جم ساتھی کال "بیں ہے "رَآن يَى سِيار بِين اجن يُصْعِين بِي أَن يِقِين كرد" اسی مذہب کی ایک معتبر کتاب" کے دی ساتھی" میں صنعت نے کھا ہے کہ "بندوسلان سبن وريت زور الخيل ويدسب وهوندوا في الم مقدم اله راً البدر آن يرعمل كي صورت بين مقصد ملاء نما ز روزه اورعمل كيم بغير دوزخ نعيب بوگا! كه پارسی فاصل فیردر شاہ ایم اے ایڈیٹر جام جسٹ یدنے کھاہے کہ "جهال إس كتاب (قرآن) كى سبسى يبليد اشاءت دوي وه مك مارى دنياسى خواب مالت ايس كفا اس كاعام فهم تعليات في دنياكى كايا يلف دى اورانسان و تهذيب كى روشى يسل كئ الاسم ایکال مغرفی مفکر داکمررا دول کا ایک بعرار ترجم مجمی زیب گاه کرتے چلیے ، جود دیبا چا قران " کے والعص تقوش كم اندطع بواري

> له نقوش پول نمبری ۲۲ صفی که ایشا که ایننا م<u>دی.</u>

مائب كرديا كياب، ان كم اعتقاد كم مطابق قرآن مجيدكي آيتول كي تعداد ستر فرار د .... التي في جب که موجوده قرآن مجید میں کل چیر فرار چی سوسوله ( ۲۱۲۷) آیتیں ہیں۔ اصل قرآن دہ ہے جو صرت علی نے سرت کیا وہ امام غائب آئیں گے تو۔ لے کرآئیں گے یعی اعتر نیکھی کہد گئے كه بهاري پاس صحوب فاطمه مع جوموجوده قرآن. عسد گذاهم . تله

مكراس كياليجي كاكه يه حضرات حضرت مولاعلى رتضى وننى الشرعنه كى طرف كسى و ومرب کمل قرآن کو منسوب کرتے ہیں ۔۔۔ اور خود حضرتِ علی موجودہ قرآن ہی کے حکیم د دانا ،محرم رازہ مکته رس ، نکته سنج اور اسی کی ترتیب و تدوین پر حضرت ابدیکر وعثمان کے ممنون ومشکور فطر آدہے ہیں۔ اس کھلی حقیقت اور واضح تبوت کے بیش نظر ہی تو خود شیعہ علما دہیں سے کچھ لوگوں نے ان اصولِ کا فی دغیرہ کی تمام روایات کو منوقر اردے دیاہے۔

اب جاراسوال اس ذات سے ہے علم وفراست اور اقتدار کی مسنداعلی بر بوری اسلامی احیاء کاخواب دیکید رہی ہے کیاستیزنا علی مرتصنی کرم اللہ وجہ جس قرآن میرطوئی إن اسى قرآن كى روشنى احياء إسلام ہو گايا مام غاربُ والے قرآن كى روشنى بى اگر جواب خانی کی تائیدس سے توجو قرآن خود غائب ہے اس کی روشنی کہا ل سے ظاہر مرکی۔ نهایت عجرو واضلاص اور اسلام کی در دمندی سے ہم جنا جمینی صاحب اوران کے بہنواوں مع كزارش كري م كر خدار اانقلاب استلام برياكر في كاعمل شروع كرف سقبل قرآن والے بِسُلام، رسول والے إسملام، اصحاب كرام اورائه والے إسمال سے روشناس بونا فروري - 4 - ي

دل مي طوفا ن وفا أن محمو*ل ي جل* اشتياق عشق سے پہلے نداق عث التقی پیدا کرو

> سله اصولِ كانى صنطر له اينا كه ايفًا

حرن ويم آج برطعة إلى السيريه اعما وكرسكة بي كه تقريبا تيره صدون مغربال راهي له فكيم شرق علامه أقبال فرماتيبي

> حرت او را رہب نے تبدیل نے آیہ اسش شرمندہ تا ویل نے

اب ہم قارئین کوز حمت دیں گے کہ ایک طرف وعلی نصل طرسی، اور غیرسلم ستنہ قبین کے پنجیالات ركهي أورُنسُدت الاسرارمسنفرستيعه الماضيقي صاحب كى عبارت بيمرسامن للسيم -

كإلين كاده عيب جوسلمان بهو دونصاري پر مگاتے ہیں ان صحابہ برنابت ہوتاہے۔

المسيع راكدمسلانان بكتاب بهودو نساری می گرفت ندعینا برائے نو د

النها أابت شود عله

قرآك ادرهماي

(صحابه كو دستوار نبيس تصاكه) ان أيات كو قرآن مجيدس كال دين اوركتاب آساني میں تح لین کردی اور مہیشہ کے یے قرآن كوُونيا والول كي تكاه مص ستور

أكآيات رااز قرآك بردارندوكماب أماذ الخرلين كمت ندوبرائے بميشہ قرآن را از نظرجهانیان مینداز ندسته

خينى صاحب دراسل المول كافى كے ال مندرجات بر إدرا بيرام وسدكرتے ہيں ، بوشيمي را ديوں كے دريع منقول بس كه قرآن مجيد سے فلاں فلال آيات نكال دى گئى بيك - قرآن مجيد كا دوتها في صّه

SELECTION FROM THE QURAN P.C. al

ك كشف الاسرارص ال

سه العدُّا

اله اصول كافي صفح ۲۲۱/۱۲۲۱/۲۲۱/۲۲۱۲۲۲

سے روحانی طور پر فرقد استید کے باركيس دريافتكيا - مجع واب طلكه الكا غربب باطل م - اور ال کے مذہب کا بطلان نفظ الم سے مجها جاسكتاب يجب اس مراقبه رومانى كى كيفيت خم موى توسي خيال أيك واقعى المم ال حفات كنز ويكوه معقري تحدي فاطاعت فرض اورس ربطى وى أنى مادوهيقت يي نى كى تولىنىپ داس بنيادىران كازىب

سوالاروحافياعن الشيعة فاومى إلى الله مذهبهم باطل، و بطلات مذعبهم يعمت من لفظ الامام ولما افقت عفت ان الامم عندهم موالمعصى المفترض طاعتة الموى اليم وحيًا باطنيا وهذا كمؤمعنى النبىءنى مستيجيهم يستلزم الكام ختم النبرة أتشهر الله تعالىٰ سه

فق بوت كاكاركام تلوم ي اب ان حقائق كى روشنى يال منت كوشيعول سى كيم روا بط ركمن جاسي - اس سلسليس ازخود كجية فلم خوان كربجائ امام إبل منت اعلى صفرت فاصل بربلوى عليه الرحم كاليف قوى ما خرفدمت كروينا مناسب في ال كرابول والعطايا النبوية فى الفتادى الرضوية اجلد ١٠ كآب الحظر دالاباحة بيرب

سوال: - كيافراتيس على والمراست وجاعمت اس باسيس - آيا شيول ك مراه ان کے مکان پرتیار شدہ کھانا کھانا درست ہے یانہیں ۔ اور یہ بات جومشہور ہے كرمثيدا بل منت وجاعت كوكها ناخراب كهلاتي بي اس كاكيا فبوت عقل يأتقلى بيد. اورنقلى م توكس كى ادركس كابس ؟

الجراب: - روافض كرماته كواناكهانا الان كاتقريبات مروري دوستان شرك برنا، اورج امورولاء و وواد وعبت پر د لالت كرتيمي، ان سے احتراز واجتناب

له الدوالمين فمبشلت النبى الامين مطبوعه مطبع احدى دهلى ماك

ايران مين ارزو ... ايران مين المان كاتخة الله كين بعدا خبالات لى دوسنى مين م امیدنگانی ٔ ا در آس با ندهی تخی که موجوده بخرانی دورمی جب که دنیا بجر کے مسلمانوں پرادبار و ندتت مستطب شايد شيراز كفط سے زقه بنديوں كے خول سے آزاد فالص قرآن و سنت والی کوئی صلاا مام جمینی کے دریعے مسئائی دے کی اگرجب خود موصوف کی تحریریں پڑھے کا الفاق ہوا توہم سینہ سید کررہ گئے۔ اے بسا آرز وکہ خاک شدہ حقیقت حال

رومنزل میں سب کم ہیں مگرافسوں آریہ ہے امیرکاردال بھی ہیں اپنی کم کردہ راہوں ای كُويا أَنْتَاسُ عَلَى دِيْنِ مُلُور كِي مُرك بصداق إلى باورك نا بوكا كراكر مدكل كالكك وم آف إيران آج إسلامى جمهورية ايران سے خرور بكاراجاتاہے ، گراسلام كے نام كے دريرده اما نت صحابة كرام رضوان الشرعليهم المبيين إورا بانت قرآن كاوبى آدازه بلندم وكابوشيعيت كاشعار ہے۔ یہ بات جناب جمینی صاحب کی تصنیفات کے مطابعےنے واٹسکاف کی ہے الكاوغورس دكيرة وعقده مان ككل جائ وفاكيسيس سيطياب كونى بوفابوكر

فرقة سيعه ادرابك بزرك كامكاشف ابل سنت وجاعت مي شيد تطراب كالتلان آج کانیانہیں ہے بلکہ بہت قدیمہے - اس سے اہل سنت خوب جان گئے ہیں کہ بیہاری تلت کاجز منہیں ہیں مشہور اسلامی مفق شاہ ولی استر محدث دہوی رحمۃ الترعليہ نے اپنے رسالے " أَلِكُ مِنَّ الشَّيْنِ" بِي البِينِ مِكَاشِفاتِ رُوحاني ذَكر كِيمِ بِي السِيمِ نُوال مِكَاشْفِهِ السطور پرسے كرآ ب حضورتمتى مرتبت مرتابع رُوحانيا كستينا محدرسول الله صلى الله تعالى عليه و آلدوانهابه وسلم كى بارگاو تازيس حا فرزدرت بي - بهواس كے بعدانبى كے الفاظيم الله سألت مُ صلى الله عَليه وسلم من فصوصى الترتعالي عليه وسلم



قرآن ادر صحابهٔ کی نسبت، اصا دیثِ کثیره ، و اتوالی انگروافره متنطا هره و ار د بین به ازال جمله حدیث

ابن حبّاك وعقبلی دفیر ماکه نبی ملی التّرعلیه و ملم نے فرمایا لاکتُه اکارُومُهُ دُولاً مُتَشّار ، که هر مثر منان سرمانته کمه زا که از میزاند و منان که از میزان میر

لَا تُوَا كِلُوْهُمُ وَلَا تُشَارِهِ بُوهُمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ كَمَانًا كَمَاوُهُ مَيَا فَيْ بِيهِ، وَلَا تَجَالِسُوهُ مُنَا لَكُمَاوُهُ مَيَا فَيْ بِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قرآن عظيم مي اركب دسي

وَلاَ تُوكِنُوا إِلَى النَّهِ يُن قَلَمُو اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

اور فرما تام

وَلَا تَقَعُدُ بَعُدَالدِّ لُونَ مُعَ الْقَوْمِ اورياد آفِينظالموں كياس يَعِيهُ الفَّلْمِينَ ٥ الفَّلْمِينَ ٥ الفَّلْمِينَ ٥

شید سے متعلق مفصل احکام امام احدرضا بربادی قدس سرؤ کی متعل کتاب من مُوَالتَّ وَهُمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمُؤْمِنِينَ وَمُعَالِمُ اللَّهِ وَمُعَالِمُ اللَّهِ وَمُؤْمِنِينَ وَمُنْ اللَّهِ وَمُعَالِمُ اللَّهِ مُعَلِّمِ اللَّهِ وَمُؤْمِنِينَ وَمُنْ اللَّهِ مُعَلِّمِ اللَّهِ وَمُؤْمِنِينَ وَمُنْ اللَّهِ مُعَلِّمِ اللَّهِ مُعْلَمِ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُعْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ وَمُنْ اللَّهِ مُعْلَمُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِي اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللِمُ اللَّهُ مُنْ اللِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللْعُلِمُ مُنْ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ الللِّهُ مُنْ الللِّهُ مُنْ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللِمُنْ اللِمُنْ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللِمُنْ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللِمُنْ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللِمُ اللِمُ الل

فتاوى رسنويرج ١٠ صا

دی) \_\_\_\_\_ ناظم اورصوبه داری چنیت سے احضرت خاب بن اسید کو کم معظم اور معنی الم اورصوب داری چنیت سے احضرت خاب بن اسید کو کم معظم اور معنی معنی کو زبیده مدن احضرت اورمی الله کو حضر موت الله معنی کا درجم کو خران احضرت تر او بن المدی کو حضر موت محترت خالد بن سعید اموی کو صنعا و احضرت عروبی حاص رضی الله عنم کلکان مجمیا .

(د) \_\_\_\_\_ قاضی کی حیثیت سے امر المومنین حضرت علی کرم الله وجم کو بمن روانه فرایا داسی طرح مختلف موانع برفار وی اعظم امعلی بن بیار اور و حضرت عقد کرم کم تضادیا .

دی \_\_\_\_\_ دی \_\_\_ دو برد کموقع رحصزت ابولبا برانصاری کو عزود و قر تبوک کے وقت حصرت علی کو ۱۱ در تبرہ عزوات و اسفار کے موقع برحصرت عروبن ام مکتوم دخی الله عنم کو مدینه طیبہ کا امیر دوالی مقرد فرایا گریہ تمام نیابتیں طارحتی اور وقتی تحییں ۔ ان کوخلافت وا مامت کبری کے لئے دلیل مہیں بنایا جامکیا ۔ جیسا کہ ظاہر ہے ۔

قیم ٹائی ۔۔۔۔ وہ خلافت ہے ، سے امامت کری کہتے ہیں جس کیسے ا دسول اکرم صلی اللہ علیہ فلم نے صراحاً کسی کا نام ذکر نہیں فر ایا ۔ اگر حضور اور صلی السرطلہ فلم فدا ہے بعد مونے والے خلیفہ کا نام ذکر فرا دیا ہو تا توصحا بر کبار مہا جرین وا نصار کو مٹا ورت کی صرورت پیش نراتی ۔ اور یہی بات جی ہے ۔ کیونکہ خو دامیر المومنین حضرت

الله تعالے طیہ وَلَیٰ آلہ واقعی برکہے۔ اس سے اس کام سے سے معنو رہے متعین فرا بی وہ معنورکا نا تب ہوگا۔ آیت کوئمہ: خُدُمِنَ اصُوَا لِیدِ عَرَمَدَ فَدَّ فُلْکِیمُرُ معنورکا نا تب ہوگا۔ آیت کوئمہ: خُدُمِنَ اصُوا کے دہ جس سے تم انہیں تعمراا درپاکیزہ کوہ ہ ابھا (اسے مجرب! ان سے مال سے ذکاہ وصول کرد، جس سے تم انہیں تعمراا درپاکیزہ کوہ ہے) کو مطور دلیل لائے ہیں۔ (فاید اتحقیق، ص وس)

## مستله فلافت اورشيعه زبب

قعم اول: \_\_\_\_\_ وه نیابت وجائینی جوامام کسی فاص کام کے لئے،
فاص جگر، کسی فاص وقت کے لئے کسی دوسے کو اپنانا ب بنا دے ۔ ثملاً جنگ کے
لئے کسی کوامیر شکر بنا کر بھجنا ، اسی طرح رقے کے لئے کسی ابنا میرالجے بنانا ، کسی طلاقہ کے
انتظام وافعام ، خواج اور زکوۃ وغرہ کی وصول کے لئے کسی کومقرد کرنا ، یا کہیں جاتے
ہوئے انتظام شہر کسی کے شہر دکر جانا ، اپنے کسی شہر ، طلاقے یاصوب کا ناظم ، صوب دار
گورٹر یا جاکم بناکر کسی کومقرد کرنا وغیرہ ، اسی خلافت مطلقہ تابت نہیں ہوتی ۔ چانچ احادیث
گورٹر یا جاکم بناکر کسی کومقرد کرنا وغیرہ ، اسی خلافت مطلقہ تابت نہیں ہوتی ۔ چانچ احادیث
محابہ کوام کواسس قیم کی ذمہ داریا س عطافر این ۔

دا، \_\_\_\_ المرتشكر كے طور پرسيدنا صديق اكبر حضرت اسامه بن زيدا ورصرت حروبن عاص رضى الشدهم كوفر وات كے لئے رواز فرايا . (ب) \_\_\_\_ فركارة وصول كرنے كے لئے سيدنا فاروق اعظم او رسيدنا فالد بن وليد كوا بنانا ملے بناكر روانہ فرايا .

له ١١١١م الحدرضاتا ورى تدمى سروفراتي بي وافذصدقات اصل كام حضوروالاصلو

ئے تہارے دلوں میں خردیکھا تو تہا رہے ہے خو دہی بہتر فلیفہ مقرد کردے گاگے۔ اس ملسلہ دوایات میں بیجی ہے کہ مولائے کا ثنات سے اپنے بعد کے لئے تعلیفہ مقرر کرنے کی درخواست کا گئی تو فرمایا ۔

ولكن ا ذا الا دالله بالناس لبكن جب الله تعالى كول كم ما تع مجلانى كا عيدا استجعهد على خيد الداده كرك كا توان كر به شخص برانه بي فق كما جعهد بعد نبيه مد كردك كا يجل طرح بى صلى الديلية تملم كم بديد على خيره مده ه

حصنورا نورصلی الشرطلیہ ولم سے بعداشہول محضرت علی تمام صما بر کا محضرت صدیق اکبر منی دشرعنہ کی خلافت پراتفاق موا ، روایت کم سبق جس کا بتر دے رہی ہے۔

گویا اسلامی وخیرهٔ احا دیش اورسیرو ماریخ سے مولائے کا کنات رضی الله عنه کی جوبامیں خلافت کے بنیا وی معاملات میں لمتی میں خو دشیعی روایات میں بھی وہ باتیں پائی جاتی میں ۔ باہی مجمد اگرمستلداما مت میں دوراز تیاس ، خلاف واقعہ باتیں بنائی جائیں توان کا دین و دیانت سے کیاتعلق ہ ۔

ا مام احدرضا قا درى قدس مره تحرير فرماتيس-

ا در بنایت رئیسن و صریح ، قریب نفس و تصریح وه ارشا داقد می ب کر امام احدو تر ندی نے بافا دہ تحسین ا درا بن ما جر وابن جان و حاکم نے بافا دہ تحسین ا درا بن ما جر وابن جان و حاکم نے بافا دہ تصبح ، ا و را بوالحکسن ر و یا فی نے حضرت حدید بنایان رضی اللہ عنہ ا و رطبران عنہ ا و رطبران نے حضرت ابو در دا ر رضی اللہ تعالیات عنہ ، ا و را بن عدی نے کا بل می حضرت انسان مالک رضی اللہ تعالیات عدی سے د وایت کیا ہے کہ حضور مرفور سید انس بن مالک رضی اللہ تعالیات کا عدید وایت کیا ہے کہ حضور مرفور سید برم النشور صلی اللہ تعالیات کا دواجی بروبارک و کم نے فرایا ۔

علی شیرخدار می المدعد کے عمل مبا دک سے بھی قوی سندوں کے ما تو نابت ہے ، کو بھی آپ کا ایک المقرد فر ا دیں الم میں انہوں نے جواب ارشا و فر ایا ۔ نہیں بیر کسی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کر وں گا بکر واللہ سیجوڑ دوں گا ، جیسے رمول الشرصل الشرطایہ ولم جھوڈ کے تھے تھے اسلاما بن اہل سنت کی کتب احا دیث میں حضرت مولائے کا منات رصی الشد علیہ سے میں محضرت مولائے کا منات رصی الشد علیہ سے میں محضرت مولائے کا منات رصی الشد علیہ کی تعیم مولوں کی کا منات رمی الشد علیہ کی احا دیث اس کرت سے موجو دہیں جن سے در والی کے مور یہ مطابعات کی احا دیث اس کرت سے موجو دہیں جن سے مالی گولائی نہیں کی جاسکتی ۔ اس کے مواقع ساتھ ساتھ ساتھ وں کی کن بیں بھی ان مضا من سے خالی نہیں ہیں ۔ آپنے ملاحظ کے ہے ۔

کیا، توہم ان کی ضرمت میں حاضر ہوئے - عرض کیا کہ حضور اپنا خلیفہ مقرد فرایش ۔

قال الله ، فانا دخلنا عسی فرآب نے فرایا بنیں ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ دست فلف حقیت میں م خدمت میں حام کے مرض وفات میں ہم خدمت میں حام میں الله حدیث تقل فقلت اللہ ہوئے اور عرض کیا گیا کہ ہمار سے کوئ ابن المحاسب خقال الله ، قراب دیا نہیں ، خلیفہ مقرد فر ایش ، توجواب دیا نہیں ، خلیفہ مقرد فر ایش ، توجواب دیا نہیں ،

مجے اس بات کا خو ف ہے کہ اگر میں خلیفہ مقرد کر دوں تو تم اختلات کر دیگے میں کہ بخاامرائیل نے ہارون کے متعلق اختلات کیا تھا ۔۔۔۔ بنگا مرائیل نے ہارون کے متعلق اختلات کیا تھا ۔۔۔۔۔ بنگا مرائیل نے ہارون کے متعلق اختلات کیا تھا ۔۔۔۔۔۔ بنگان میں معلق اختلات کے متعلق اختلا

سي تمهين بانخ باتون كامكم وينا مون جمامتى زندكى كا (احكام السلام) سندكا ، دا حكام اسلام كى ) ا كاعت كا ، بجرت كا ، جها د في بديل تديك -40.6ij جاحت كومصبوط بكرك رموءا ورانشار عليكم بالجما عترواياكم والغراب --بورى طرح بجي زمو-جوكوني ملا ذن ك ا مرسه كن روكش اختيا ركه ما . ومهلان ك جات ے الک مورے کا . اوراس مال میں مرجائے کا قواس کی موت جاہت كى موت بوكى الم المَ مُوْالدَين ما ذِي آيت وَانسَّا وَقُ وانسَّا وَفَدُّ فَا فَطَعُوُ الَيُدِيمُ مَا المده ۲۸) کی تفیرین رقم طرازین -اللائے تعلمین اس آیت کواس بات کا ثبوت قرار دیے ہیں کرا مت بر واجب ہے کدا بنا ایک ا مام مقرر کرے تاکہ اس کے دربعہ عدود کا نفا ذہو-

كيونكه عام ا قراد صرجارى كرنے كے محاز نبيس الحفاظله

صرت شاه عبدالعزيزى ف د دوى تحرير فراق بي -شربعت المساميكا يأمين مح كدافسان كي جبل امورس تعيين اورمس کواپنے ذمرنہیں لیتے ، اور رکا وط کی کل ی نہیں کرتے ، بلکہ ان امور کی بوری بوری شرطین ا ورادانم جو در سنگی ا ورحفظ انتظام سیدن صروری ہں بان کردیتے ہیں۔ اور تعیین مخصیص صاحب احتیاج کے حوالے كرديتے ہيں ۔ خوا ه فرد بوخوا ه جاعت ، جيسے نكاح كے معاملين شائط نکاح (شباوت، کفارت، مهراور ولایت) بیان قرا دیا- ا ور عقد کے لوازم (نان، نفقه مسکنی وغرو) کی توضیح کودی اب مکاح کرنے کوانے والے خود دیمیں کدان آداب ولوازم کے ما تذکس سے عقد کرتے ہیں -

انى لا اددى ما بقا ئى فېكىر بس نہیں جانتا میرار مناتم میں کب تک ہو · اہذا می تہیں مکم فرا ما ہوں کو مرے بعدا بریکی فا تتدوا بالَّذِينَ من بعدى بیروی کرو (اوربعض رواتیوں میں یہ العنساظ ابي ميكر وفادواية لغثل اختدوا بالكذيئن من بعدى ما رکہ ہی) کرمرے بعدمرے صحابی اوس وعركى سروى كرو ومنى الشدعنها -ابى مكن وعمروض الله عنعمالية

مسيدالا دلين والأخرين صلى الشرطليه ولم بساا وقات البيح كمى عمل مبارك ك ما تدشین کا منصلا ذکر فرماکراین بورک شخفا فی خلافت کی جانب اشاره فرماتے۔ جیسا کھیجین میں خودمولائے کا نمات کا رشا دہے کہیں نے بار ہاحضورا فرصلی السطیر كۆراتىرىنا ـ

كى بى اور الوبير دعر واخل بوايس اور الوبير ذهبت انا وابوبكس وعمى وعمر نكلامي اورابو بجروعمر رصلي الشطليكم ودخلت انا وابومكر وعبو وخوجت انا وابومكن وعمىكه درضی انسرمنها)

ان کے ملا وہ کٹرر وایات ہیں جو یخین کرمین رضی اسمعنہا کی خلافت کا اسارہ دي إن جنس ازاله الخفار واورغا يرالتحقيق وغيره كتب مين ديكها جاسكتاب والمحتصر مين زياده كي مخباكش نهين -

امام كاتقرر الم انون برواجب مكف وكرن برا بنام برمقر كرنا واجب ہے۔اس سلسدیں قرائ ارشا دات ،ا دراحا دیث بورعلی صاحبها الف صلوات میں تصر کات موجود ہیں۔ ارشا درب العالمین ہے۔

لِإَيُّهَا الَّهَ مِنْ الْمَنْعُا اسامان والوااطاعت كروا شدكا ور الحاعت كر ورسول كى ١١ وراس كى جوتم يس أطِيعُواالله وَأطِيعُواالرَّسُولَ قَادُلِ الدَّمُومِينَكُونَ ماحب إمري-مخصل میں ہے ، دسول اکرم صلی اشد طلبہ وکم فے منسرایا۔

کرتے ہیں \_\_\_\_ اور بفضلہ تعالے آج ہی دنیا میں افرادی قوت کے لیا فاسے بھی دوسری ا بڑی المت مسلمان ہے ۔ جو قرآنی مرایات کی ریشنی میں حتی الامکان شاہراہ زندگی برجاوہ ہماہے ۔ عالمی ہما نہ پرسلا توں کا کوئی امیر نہ ہونے کی نبیا دہر ہم ترک واجب سے مجرم صرور ہیں ۔ گھرہا ری بیمعصیت ہما رہے ایمان کوا چک ہے ایسانہیں ۔

اسلام النبات کے باب میں برعقیدہ ملافت وامامت اور شعبی نظریم النبات کے باب میں برعقیدہ مبال فت وامام مقرد کرنا فاحب ہے۔ اللہ مقرد کرنا واحب ہے۔ اللہ تعالی برخلیف اورا مام مقرد کرنا واحب ہے۔ البا کہنا یعنیا شان الومیت وربوبیت کی تو ہیں ہے ۔ شا، عبدالعزین مردی ورات میں ۔

سدود کو جا ری کرنا ا اعدا رسے جہا وکرنا ، سٹر کے انتظامات ، غیستوں کا تقییم اور ریاست کی درستالی وغیرہ امورا میرسے متعلق ہیں ۔ نوا میر کا تقریمی مکلفین برصروری ہوا ۔ جیسے وضو ہستہ عورت ، استقبال قبلہ ، لیاس وغیر کی فہا رت ، نمازی کی ذمہ داری ہے ۔ اسد تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے ۔ اسد تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے ۔ اس ملے دہ مجی مکلف مسلما نوں پر واجب ہے ، فعالی نہیں سکالے مکلف مسلما نوں پر واجب ہے ، فعالی نہیں سکالے مسلمی محتد جناب جوفر حین لکھتے ہیں ۔

مشیوعقا ندکی روسے ملسلة اللہ کے کمی بذکسی فرد کا ہر دورس موجود ہونا ضروری ہے اللہ

ا امت کے بارے میں بناب بعفر حسین مجتبد اسکے تے ہیں۔ اُ امت اس منصب کانام ہے جورسول اکرم صلی اللہ طلبہ وکلم کی نیابت میں وینی و دنیوی تنظیم کا واحد مرکزہے۔ اورا مام کے فرائف میں اسلامی مفا دکا تحفظ ، شری احکام کانفاذ ، اورسلما نوں کی عملی تربیت داخل ہے الامیہ کامسلک یہ ہے کہ امام کا تقرد خداکی جانب سے رسول کے ذریع مہوّا علیٰ بزاانقیکس تمام دنیوی معاملات ، بلکرمعاملات دین میں فربایا -کا ششکگو ۱۱هل السندگئی نم اگرنہیں جانتے ، تو جاننے والوں اِن گُنتُنگُر لَا تَعْلَمُون ، سے بوج لو -

الله تعالے نے طارا ورمجترین کا تعین نہیں فرایا کہ نلاں سے پوچو، ہاں البتہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ معلم نے صحابہ ہیں سے کسی میں امامت کری اضعب فتوی ، اور اجتہا دکی قابلیت دیکھ کریا بنر ربعہ وجی خریا کران کا سخفاق بیان فرایا - جیسا کہ خلفائے اربعہ اور بعین صحابہ رضی اللہ عنم کے بارے میں ارشا دات موجو دہیں \_\_\_\_ تور فررموا اللہ فرموا اللہ

طاصل کام بر کوسلمانان الل سنت کے نز دیک تعین امام سلانوں پر واجب ہے۔ چانچ چھنودا نورصلی استعلیم ملم کے وصال فرمانے کے بعدصما برگرام رضی استرعنم نے سا ابوب رصدين رصى الشدعة كوبالمي مشا ورت كے بعد بالاتفاق المرمنتخب كيا -حضرت صدیق اکرمنی اسدعن سے اپنے بعد کے لئے سیدنا فار وق اعظم رضی اسدعنہ کوام نامز د فرما یا بهسیدنا عمر فاروق رمنی النّدعنه نے منتخب صحابہ کے ایک بورڈ کو اپنے بعد تعيين المرك لي متعين كيا جس في حضرت سيدناعثا ن غنى رضى الشرعة كوخليف مقرد كما امی طرح خلیفة چها دم سیدناعلی مرتعنی رحنی انشدیمند کوسسل نوں نے حصرت عثما ن غنی کے بعدا مرالومنین جنا \_\_\_\_ اس طرح صحابہ کے اولین وور میں سلمان اپنا امیہ منتخب كرتے رہے . اورامرالمومنین كه احكام كى اطاعت كركے دین و دنيا كامرا میں مرخر ونی باتے رہے ۔ ز ماندا کے بڑھا توسیدنا حن مجتبی رضی السرعند کے بعد اسلامی با دشامت کا رجمان بسیدا موا . ا وراب نه خلافت وا مارت سع ، شاسلای ما دشامت اب تو موسورم ب ياكموزم، ياب نكام با دشاب ، \_ مديال گر رکنیں کرمملان اما مت کریٰ کی و وات سے محروم ہیں ۔ امریکی ، یور لیا ور دیگر سامراجی قوتوں مے پنجہ میں مینس کر دنیا میں مسلما نول کو من حیث السلم مذکوئ قیا دت ہے ، نہ ا مارت و تما مجمسلمان ا مامت صغریٰ کے حاطین سے دینی اور شرعی معاطلات میں استفادہ

جاب خمینی اورعقید و امامت جن کو دنیا کے کچر بھولے بھالے سلمان جن کو دنیا کے کچر بھولے بھالے سلمان کی کسلامی رنبا ، انقلاب اسلامی کے قائد اور سلانوں کا نخات دمندہ وغرہ نوما تر

ہم ولایت (اما مت) برعقیدہ رکھتے ہیں ۔ اور ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ بی صلی الشرطب ولم کے لئے صروری تقاکہ وہ اپنے بید کے لئے خلیفہ نا مزد کرتے اور حضور نے ایسا ہی کیا بھی ٹائلے

خینی صاحب کے نز دیک امام وخلیفہ کی تقرری رسول الندصلی الندعلیہ دیلم کے وائفن نبوت میں مصے ایک فریفیدتھا - حالا نکدیہ خو دشیعی روایات میں ارشا د مرتضوی کے بھی خلاف ہے جیسا کہ اکھی آئے سلور ماقبل میں ملا خطہ کیا ۔ سکھتے ہیں ۔

ارسول کی ذمر دار اول بین سے ہے کہ دہ اپنے بدر کے لئے طبیفہ مقرد کرے اگر رسول ایسانہ کرتے تو مجا جا باکرا شر تعالے کی جانب سے آپ کو جزدر ویا گیا تھا وہ ا دا نہیں کیا ۔ ا در فریفیڈر رسالت کی تکیل نہیں ہوئی میں اور حجۃ الو داع میں غدیر نم کے مقام پر رسول استرصلی استرعلیہ وسلم نے علی علیم السرطلم کو اپنے بعد کے مقام پر دسول استردکر دیا ۔ اسی وقت سے علیم السلام کو اپنے بعد کے لئے حکم ال (خلیف) نامزدکر دیا ۔ اسی وقت سے قوم کے دلوں میں اختلات برا گیا ہیں تھ

مخینی صاحب ابنی اس کتاب میں ایک حگرسیدنا علی کی خلافت وا ما مت اور لینے بارہ المذکا ذکر کرتے ہوئے تکھتے ہیں ۔

اً وررمول الشرصل الشرطيه وللم ف اب بعدك في امرالونين عليا اسلام كو وگون برحاكم اور والى كى چيت سے نامزدكرديا ، اور بحواما مت وولايت كا ميمنصب ايك امام سے دومرے امام كى طرف برا برمنتقل بوتا رہا ، بہاں ہے۔ اس میں جمہور کی رائے کا دخل نہیں ہے گئے۔
"شیعی نقط انظر سے امام میں علم وفضیلت اور زیر و تنفویٰ کے علا وہ عصمت بھی صروری ہے تاکہ اس کا غلط طرز عمل احکام شریعیت براثر انداز ہوکر مفادا مامت کو مجروح نہ کر دیے اللہ جناب جغر حسین مجتمد آگے تھے ہیں۔

مسلما فوں میں جب لموکیت نے جم لیا تو اکثر نے مختلف طریقوں سے
اس کے خلاف احتماج کیا ۔ اور جب احتماج کے با وجود لوکیت پروان ہوچی دی توفا موسی کو ناگر پر کھے کر سکوت اختیاد کرلیا ۔ در کسیاس ترکیب سیاس تو کی بی حصر لیا ۔ نرسیاست وقت کا ساتھ دیا ۔ بلکہ ایک فنا موش فضا میں وہ فرائق جو بحضرت علی کے فنا ندان بحشیت امام عائد موتے تھے انجام ویتے رہے ۔ اگر جرحصرت علی کے فنا ندان بس سے زید بن علی می بن فر ید ، محرفض ذکید ، ابراہیم بن عبدالله المحض وعزہ مکومت وقت کے فلاف و قناً فوقتاً خودج کرتے رہے۔ گرا اندائل بیت کی مکومت وقت کے فلاف و قناً فوقتاً خودج کرتے رہے۔ گرا اندائل بیت کی دوسس میں تبدیلی بدا ندمون مولئ

گردورها صرکے طبقی امام خمینی صاحب تو کچھا وری لیکھتے ہیں۔
سمکومت سی وہ چیز ہے جس کے قیام کے لئے سلیمان بن داؤد، بیغیر
اسلام صلی الشد علیہ وہم اور آپ کے عظیم الشان ادصیاء کے ماندا فراد کوشش
کرنے دہے ہیں۔ اور وہ اہم ترین واجبات ہیں شا دہوتی ہے ۔ اور اس کی
سنگیل عظیم ترین جبا دات ہے ہے ۔ جائج صحت مندسیا ست جوان حکومتوں
میں بائی جائی تھی صروری ولازم ہے ۔ ایران کی ہوشیا را دربیدار قوم کو
ماسالی بھیرت کے ساتھ ان سافر توں کو ناکام بنا دینا جائے ۔ احساس
ذمہ داری دیکھنے والے مقردین وصفین ملت کی مددسے ای کھی کھیلے ہوں
اورسازشی شیطانوں کے ہاتھ قلم کردیں تا

انسان کے جننے اوراراللیسی بہلو وُں کا ذکر کیاہے ۔ آنخصرت کے بعد تمام ہوگئے۔ بیغبراکرم کے بعداب تمام انسان معولی ایک جیسے ہیں ۔ اب مرف علما دہمیں جو برصف تعکفے کے بعد عالم ہوتے ہیں ۔ ا دراان سے کئی غلطی ہوتی ہے کہی بہیں ہوتی ۔ یا حکام ہیں جن میں سے تبنی عادل ہیں ا اور مین فامتی ، اب یہ سندا مامت ابنی کے درمیان دائر ہوتاہے ۔ اب وہ جوباب ہمارہے بھاں ججت اللہ کے نام سے پایاجا تاہے ۔ بعنی وہ افراد جوعالم ما درار اللیسے یا عالم بالاسے ارتب ط رکھتے ہیں (ان کے بہاں نہیں پایاجا تا ، ان کاعقیدہ ہے کہ مغیر اکرم کے بعد وہ برا ط ی لیسٹ دی گئے ہے میں

اسی مضمون میں سلمانان عالم کے ساتھ تعنی وعنا دکے پھیجو نے توٹرتے ہوئے گروہ صوفیہ کو اپنا ہم خیال کہہ کران کی تذکیل کرتا ہے۔ اور حضرت می الدین ابن عربی رہمۃ الدیلیے کو کوٹر ناصبی گردانیا ہے۔ میں دیل میں اس کی عبارت محض اس لئے تذر تار کین کررہا ہم ی ساکہ انداز ہ موکے کہ یہ لوگ حقیقة مسلما نوں کوکس طرح ا نباع کر مجھتے ہیں۔

می الدین عربی اندلس کا رہنے والاہے۔ اورا ایس وہ جگہہے ہماں کے رہنے والے مذہرف تی بھے بلکہ شیعوں سے بھی عنا در کھتے تھے۔ اوران میں اصبیت کی بوبائی جاتی تھی ۔ اس کی وجہ بہتی کہ اندلس کوامویوں نے فتح کیا ۔ اور بونگہ یہ لوگ کیا ۔ اور بونگہ یہ لوگ کیا ۔ اور بونگہ یہ لوگ بھی ابل بہت کے وشمن تھے ۔ ابذا علمانے ابل سنت میں زما وہ تر ناصی علی رابر بھی ابل بہت ہے وشمن تھے ۔ ابذا علمانے ابل سنت میں زما وہ تر ناصی علی رابر بھی ابل سنت میں دا وراگر موں بھی تو بہت انداس میں شیعہ موں بھی نہیں ۔ اوراگر موں بھی تو بہت کے رابر بھوں گے "

بہر حال یومی الدین اندنسی ہے ۔ سکن اپنے عرفان ذوق کی بنس اور وہ اس بات کا معتقدہے کہ زمین مجھی کسی ولی باحث سے خالی نہیں رہم کئی یہاں وہ شیعی قطر سر کو قبول کرتے ہوئے ائتر علیم انسلام کے نا موں کا ذکر میکی الحجۃ القائم (بینی الم خائب) کم جاکر بسلسد تعکیل کو بہونی گیا ہے گا جناب خینی صاحب کے مطابق بارہ الماموں کی المامت کا مستسلہ اتنا ہم ہے کہ مرقے ہوئے آدمی کو توحیہ ورسالت کی شہا دت کے ساتھ الماموں کی المامت کا بھی اقرار مزوری ہے ۔ اور تلقین کرنے والوں کو جاہئے کہ اس کی بھی تلقین کریں ہے تھے آور مرووں کے کفن برجی ان الماموں کے نام چاروں کو نوں پر نیکھے جائیں یہ ستجات کفن میں سے ہے آگے ساسی طرح دفن کے بعد دل میت یا کوئ اس کا مجاز مبنداً واز سے اور تما تم تلقیناً

۱۰ کا طرف وی کے بعد دول میٹ یا یون اس کا عجار جمدا دار سے اور کا م عیسا کے ما تھ ایم معصوبین کی ایا مت کی بھی لمقین کرے می میں ا اسٹی خمینی جناب خامنیا ک" اینہ کی سیاسی جد وجہد کے تمود داکٹار "کے فیلی عموان سے - لکے تید یہ

ان میں سے ایک سئلہ الا مت کا وطا وراس کی طرف دعوت ہے ، ہو الت کی زندگی میں جگہ خطر آتاہے ، اوران حضرات کی سسیاسی جد دہم مرکبہ کا بھی بنیا دی محررہے شاہ

ایراً فی علمائے شیعہ کے اسا در تعنیٰ مطہری کے بقول ، ''جب ہم شیعہ اصول دین کوشیعی تقطہ نظر کے مطابق بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصول دین توجید ، عدل ، نبوت ، امامت ، اور قیامت کا مجوعہ ہے ۔ بعنی ا مامت کو اصول دین کا جزشا دکرتے ہیں ہیں۔

ایک ایرانی مجتهدا و رسسگدا مامت ایک ایرانی مجتبدا نے مضمول عبدال ایک ایرانی مجتبدا نے مضمول عبدال ایک ایک ایرا کے اندر کیا نوں کے نظریہ امامت کا تسخوا و رائے عقیدہ امامت کا تعوی جت تے ہوئے دیا ہے۔ محت کا تعوی محت ہے ہوئے دیا ہے۔

اس ملسدين المرمنت كعقيده كاخلاصه يه مكرة دم وابرايم سع ليكر حضرت رسول اكرم كم فعدا وندعا لم في ان افرا د مصنعلق

ہماری ولایت (امامت) اللہ کی ولایت ہے ۔ جونی بھی اللہ کی طرف سے بھیما گیا ، وہ
 اس کا اوز اسس کی تبلیغ کا حکم لیس رنجیما گیا ۔ (امام جعفر صادق ) گئے۔

• حصرت على عليال ام كا ما مت كا مسئد انبيا رعليم السلام ك تمام صحيفول بين لكا مواجه المواجه المرافع عليال المرافع الشرعائي و المرافع الشرعائي و المرافع الشرعائي و المرافع الشرعائي و المرافع الشرعائي تبليغ وا شاعت مذكا عود (الم موئي كا ظم) المله المحاجم اللها بهو الموراس في الماضح اللها الموراس المرافع كا ظم الله المرافع الم

• آبت باک آمِنُو ابِاللهِ وَرُسُلِهِ وَالنَّوْرَالَّذِي آمُنَوَلَا أَمِن ورس مراد المَهِي - (الْم با قر) مِنْكه

آماموں کی اطاعت رمولوں کی امامت کے مثل ہی فرض ہے - (اما) حیفری الکھ
 تمام مخلوقات برا کم کی اطاعت فرض ہے ۔ تمام معاملات ان کے مسہودیں ۔ جس چیز

• تمام علو مات برا ہم ف اطاعت وحل ہے ۔ کام معاملات ا ن مے سپر د کو چاہتے ہیں ملال کرتے ہیں ا درجس چیز کو جاہتے ہیں جوام کر دیتے ہیں سکتھ

الم مرطرح ك كن مول سے باك، مرار، اور معموم اور نور شول سے محفوظ مرد له اور معموم اور نور شول سے محفوظ مرد له ا

• الم کا دس شانیاں فاص ہیں ۔۔۔۔ وہ پاک صاف بدا ہوتا ہے۔ فقد مشدہ بدا ہوتا ہے۔ فقد مشدہ بدا ہوتا ہے۔ فقد مشدہ بدا ہوتا ہے۔ بدا ہوکر د ونوں تھیلیاں زمین پر دکھتا ہے۔ اس کو کھی جنابت تہیں

کرناہے۔ بہاں بک کہ حضرت جمت کا نام بھی لیاہے اور دعوی کرناہے

کہ بیں خصہ چرسو کچے ہجری ہیں حضرت فربن حسن عسکری سے خلال مقام

برطاقات کی ہے۔ البتہ نعیق باتیں اس نے ایسی ہیں جواس کی ایک مضد

ہیں۔ اور وہ بنی دی طور برا یک منعمی ہی ہے۔ لیکن اس کے با وجو و

ہیں۔ اور وہ بنی دی طور برا یک منعمی ہی ہے۔ لیکن اس کے با وجو و

ہی اور وہ بنی دوق عرفانی تقاضا کر تاہے کہ صوفیوں کے مطابق کسی بھی و لی ،

اور ہمارے انمر کے مطابق جمت ) سے خالی ہیں وہ کی اس اسے

در اور ہمارے انمر کے مطابق جمت ) سے خالی ہیں وہ کی اس اسے

مخرصے بیش کرتاہے ۔ اور بیانگ و ہل اعلان کرتاہے کو سمل نوں میں صوفیہ کا طبعت مخرصے بیش کرتاہے ۔ اور بیانگ و ہل اعلان کرتاہے کو سمل نوں میں صوفیہ کا طبعت مطلب ، ابدال ، اغواث وہی اسٹری کو روحانی قو توں کے سالہ میں جو نظر ہے در کھیم وہ حاصاب نامیان تھیورہے (معافرات میں اندر جوں کا عقید ہُ ایامت بنایت و بی اور عمق ہے۔

مہم شیوں کے بہاں ولایت کا مسئداس عامیا نہ تھور (صوفیہ کے تصویر شر)
کے مقابلہ ہیں بڑا دقیں اور عمیق مفہوم رکھتا ہے۔ ولایت کا مطلب ہے
جمت زبان بینی کوئی زبا ہذا ور کوئی عہداس جمت سے خال بنس ہے ہے۔
اس افسان کا بل کے لئے خطیم درجات ومرات کے قائل ہیں۔ ہم ابنی اکٹرو
بیشتر زیار توں میں اس طرح کی ولایت واما مت کا افرار واعتراف کوتے
بیشتر زیار توں میں اس طرح کی ولایت واما مت کا افرار واعتراف کوتے
بیس بینی سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام ایسی روح کی رکھتا ہے جوتما م ارواح
کا حاط کے ہوئے ہے تا تھ

شیعوں کی سب سے بڑی گتاب ورا مامدت اسے مخلوق کے اور اللہ کی موجود گل کے بغیرتا ام نہیں ہوگئی۔ ہرز مانے میں روئے زمین برکسی: ندہ امام کا وجود لازم ہے۔ دین کی موفت کے لئے موجود گل امام صروری ہے ہے۔

• اگرزمین امام کے بغیراتی ہے گا تو دھنس جائے گل . (امام جعفر معادی) میں ہے۔

وت المامت كے لئے تفسیریں فرورو اندام ہے كوان كے بغرقام الكان ايمان افع بن - ان كانز ديك سلااما مت قرآن سے نابت ب - بيناني اسول کا فی کی روایت کے مطابق مورة احواب میں الشرقعل نے زمیوں واوراً ما وال ادربافرون برجى المت كيس كرف كا ذكر فرايا عرصنا الديمانة على الشَّلْواتِ وَالْاَرْضَ وَالْجَبَالِ آنَ يَحْمِلْنَهَا -اللَّةِ فِي وِلاَيَدُ آمِيُوالْمُونِينِ عَلَيْمِ اللَّهُم \_\_\_\_ اس مرادحمرت على على اللم كى امامت به الله عالانکرجہورمفرین نے امانت سے مراداس کے خلاف سے ہیں ۔ خلاص مفیر

• اما نت معمراد فرائض إلى . (مجابر، ضماك اورسن بسرى)

• امانت سے مرا دا طاعت ہے ۔ ( دیگر مضرین متقدین)

ا مانت ہی کے اندر عورت کا اپنے علی شہوت کی تکہداشت کرنا ہے۔ (اب بن کعب)

• امانت دين و زائفن اورصدود إلى - ( تماده)

· الانت مين چيزى بي - الاز، روزه ١١ ورخسل جناب ، (زيد بن الم) تدا منسری کے بہتام ا وال اُقل کرنے کے بعد طام ابن کیر سکھتے ہی کدان تما اوال م كون شافات نبين ہے۔ ملكه ان تم سے تكاليف شرعيه، اوامرى بجا أورى ،اور نبيات سے اجتناب کی ذمہ داری مرادمے ۔ بعنی ان نوں میں سے جوان دمہ داریوں برقائم رہے كا - ثواب بائے كا - اور جوترك كرے كاستى عداب ہو كا - ان ان ف اس و مدكوقول

صوف کامسلک تفیر فری یں ہے۔

آ مانت سے مراد تکالیف ہوں تواس میں انسانیت کی خصوصیت بنہیں ، بکہ جن ا در ملائکه می مکلف می - کونکه شب ور در سیح می مصروف رہتے مِن - ا ور در النبي تحكة - إس كة امات سه تورعقل وجن سارسدل

موتى . ننديس كس كى صرف أنهك موتى به دل بيدار بوتا ب - اس جاي نبيل آتى . ا در بھی وانگرانی لیا ہے۔ وہ آگے کی طرح تھے مجی دیکھا ہے۔ اس کے یا خانہ میں مثک كى ئوشبو بوتى ہے۔ اورزين كوالله كاحكم ہے كدوه الع دھك اے ، اورنكل اللہ اورجب ده رمول فداک زره بنتا ہے تو وہ اس کے جم پر بالکل مید جات ہے ۔ اوراسی کا حب كون دوسراين اع خواه ودا وى لما موابسة قد تو وه زره اس كرجم براك باشت がらりいい。

• طابا قرملی نے توہاں کم کھودیاہے کہ درحبتہ امامت انبوت و پنیبری سے بالا

الم اقرك زبان كالكرسزر محاب.

• الله ای وگوں کو عذاب نیس دے گا ، وکس کا طرف سے نامزد کے ہونے اک كى بردى كرتے بول واكر مود علا ظالم وبدكار بول الك

چار کے مطہریے اور غور کیے مرات مارین کام المین کا کا باف کا بال فاک سلامیات کامعول نهم د کهنے والا برانسان دولوک فیصله کرسکتاہے کہ یا کتا سلعی غرب كى نياد والن والول كى نود ماختها كما دينده ادر مَن كولت سے در نهايا جانب کو توریت ، زبور ، انجیل مکسبق صحیف ا در قرآن کانز دل کیا اس سے براکرا مامت ك ينى نظريه كاتعليم دي ؟ \_\_\_\_\_ ا ورخاتم اكر المسل صلى المدعليه وكم او ران سے بدلے تشریف لانے دانے انبیار علیم السلام کیا اس شیست کی تبلیغ کے لئے آئے تھے ؟ إوركاتيوں كے عقدة المت كا انكار خدا ورسول كا انكار ہے؟ - انى برى برى باؤں میں کی ایک کابھی قرآن مجدا ورجعت میں نہا ما جانا کس ا دعا و کے جو لئے ہونے کا دلل نبن ؟ \_\_\_\_ اور کیاانکارامات کی بناریر میک زبان تمام است ارکرگراه قرار دینے دامے اقوال حضرات ایر اہل بیت کے بوکتے ہیں ہ؟ - ہے۔ اس کے بعد قرآن کے معجز و ہونے وا ورکناب کے حق ہونے پر دلیل قاہر میان ہورہی ہے۔ جس کے مخاطب تمام منکرین فدا ورسول اور منکرین قرآن ہیں ہے۔ میرگراصول کا فی میں ہے کہ آیت کر بھر میں عَلْعَبُدنَا کے بعد فی عَیَاتِی و کا لفظ تھا۔ لینی اس آیت میں مجا ا احت علی کا ذکر تھا ہے۔

العیا ذبالله اکسال ایک رخ توبه که قرآن محرّف به بعنی رد و بدل کیا محله دوسرانشانه و بعنی رد و بدل کیا محله دوسرانشانه و منزات ماره و این محرّف به دوسرانشانه و منزات ماره و منزات منزات ماره و منزات منزات ماره و منزات منزاتها م طرازی کی معنت میں لاطح بویا -

رب تعامي كافران ب.

اور میک یه قرآن رب العالمین کا آما را مواہد اسے روح الا مین ہے کرا ترا، تمہار سے طل پر کرتم ڈورسنا وُ، روسن عربی زبان میں ۔

دَانِدُ لَنَنْزِيُلُ دَبِّ الطُّلَيِيُنَ هَ نَزَلَ مِهِ السُّرُّ وَحُ الدَّمِينَ عَلْ مَلْيِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الدَّمِينَ عَلْ مَلْيِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُذْدِيئِن مِلِسَانٍ عَمَةًى مُّبِئُنْ

تهام مفرین کے نزدیک اس سے مراد قرآن مجدے ۔ گرشید حدرات کی دنیات کا نصاب ہی افراک ورزالاہے ۔ ان کے نزدیک حضورانور ملی السال معضورانور ملی کا نصاب ہی افراک ہوئے ۔ جِی الدِلةَ مَدَّ لِهَ مِينُولُكُ مِينِينَ عَصَد ورا اور المرائد من کا المامت کا حکم تھا ۔ وہ امرالمونین (علی) کی انا مت کا حکم تھا ۔

موره ما مده میں ارشا درالعالمین ہے۔

اوراگر وہ قائم رکھتے توریت اورانجیل اورجو کھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے اترا، توانیس رزق لما ،اوپسے ،اوران کے یا ڈن کے نیج ہے ، وَكَنَّ النَّهُ مَا قَا الْمُوااللَّوْلُالَا وَاللَّهِ غِيْل وَمَا النَّوْلَ إِلَيْهِ مُوسِنَ وَاللَّهِ غِيْل وَمَا النَّوْلَ إِلَيْهِ مُوسِنَ وَبِهِ مُدَلَّةَ كَلُوا مِنْ خَوْفِهِ مُوسِنَ عَمْتِ اَدُسُمِ لِهِ مُدرالاً بِينَ هُدَ کرکے انسان معرفت المئی پا تاہے ) اور نارعشق " ( جو تجابات کو سبکا کر معرفت تک یجاتی ہے وہ ) ہے ۔ فرشتے مقربانِ بارگا ہ تی ہونے کے بابخ ایک مقام ہی تک ترتی کرتے ہیں ۔ یہ صرف محصرت ان کی خصوصت ہے ، چوعشق کی دولت کے ذریعہ لا تماہی درجات طے کرتا جلا جا تہے " غیراف ان سش نہ کر د قبول زائد انسان طلوم ہو ، وجہول غیراف ان سشن نہ کر د قبول نئر جیلے کر مغزمونت است ، (جاتی)

مورہ الملہ میں ہے۔

وَلَقَدُ عَهِدُ نَا إِلَىٰ أَدَمَ مِنُ ادرِمِيْكَ بَمِ نَهَ أَدَمُ كُواسَ سِي بِهِدَاكِ الْكِيدُاكُ قَبُلُ ذَنَنِيَ مَدَمَدُ نَجِدُ لَكَ حَكَم دِا تِحَالَو ده مِجُولُ كُيا - اور بم فَ اس كاتعد عَذُمًا اللهِ

اس مهدسے متعفد طور برسب مفسرین نے شیر ممنوعہ کے پکس جانا بایا ہے۔
(تفیرا بن عباس دخی اللّٰدعن)

مرکز نرمیسیدین اس عبدسے کیا مراد ہے، طاحظ کینے۔ اُ ورہم نے آدم کو پہلے کچے باقول کا حکم دیا تھا۔ جو محدا در علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین ادر ان کی نسل سے بیدا ہونے دانے بار ، اما ہوں کے بار نے بین تھا۔ بھرآدم وہ مجول گئے ہوھے

موره بقره يس --

اِنُ كُنْتُمُ فِي دَيْبٍ مِهَا اوراً رُبِّينٍ كَمِ ثُلَكُ اس مِن جوم نه اپن مَذَ لُنَا عَلَىٰ عَبُدِ نَا كَأْتُو البِّسُوعَ فَى اللهِ مَا مِن مِدے بِرا الله واس مِنسِي ايک سورت مِن مَنْ يَشِيهِ وَادُعُوا شُهِدَ اعْلَمُ اللهِ اللهِ وَارْدَ اورا للهِ کے مواا بِنے تمام حمایتوں مِن دُونِ اللّهِ اِن كُنتُم طَدِقِيلِ فَ كُولِالا وَارْدَ مِنْ مِن اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

اسس سے اسبق ایات میں توجدالی ا درحضورصلی اشتعلیہ کم کی رسالت کابیان

### مكس فعل الخطاب جس مي نقبي المورة الوكدية وكين بالحق م.

ظاء مظهر صبوته وجوهم فبوحذبهم ذاك الشاللا فيفق فطرني تمرح على البروع يخاصده الاندفافوم فاسذرسيا فارحبن قدما وتستو وجهة وبواصفا بفاطولما فعلم بالفلين بمفولي التالكك في فناواما الاصدفيرة امنظ وفول وقدواظاء مطبيق في وجُوهم فيؤخذ بمُ الله لابسفن فلاغ تروع لطائر والثائن معها اولخارج ولخصافا فوخ خذيب فتح خط فاومثى وجهة وجؤا صابرفا فول ما معلم النفلين مبك فيفولو آما الاكبرفي في أواما الاصغرابيا ولعثانا فوله وظاء مظهم بن مكوة فوجوهم فإف فهم ذا الثالا فيلمو فطرة تمريح والبرام للؤمن وستداشك واسام المنعتر فالدالع المختل فافوع فاحذبه وبديص جعيرة اصابرا فولما فعلنم التعلين عبك فبقولون اما الاكبرة بمثأ واطعثا واما الاصغ ففائلنا معني اظلنا فافؤل دة وارواءم وبتن مبضا صبح عم فبؤ مناهم ذائ المبن وصوفو القرفع إسينبض وجؤود ستووجؤوا ماالذبزا سوث وجومهم كعز ترسيدا بإنكر فذ فواالعذاب كناكن كمفرون وإماالذ بزاسف صجوم ففص فالقدم فهاخالده ن واغاذك فاغام الحزفها مرفيكا بكم ثالب الفوم منافيك منزاول شدين من لتناالحنالف بي بالخانسة والقدان الغاص إلى مناجر باللفية لاالمن يسح صاحبنا إج وشكا المذاعب عب تكرُّعذا بدالشبع كم معثّا وبعض مُربَعُ ولؤ أعمّا لعركا لمغترض للفالب ويشاعذ والتهاج بلياء إكامة في المنطقة المناع المنطقة المنط الإَيْهَا الَّذِينَا سُوا أَمِنُوا لِيَوْرُبُنِ أَنْهَا لَمَا بَسَلُوا نِ عَلَيْكُمْ الْمِنْ فِي الْمَا عَلَا يَعْمِمُ عَظِيمَ تؤلان تغضها منتنف آنا المتميم البتليم الكَالْدَبْنَ لُوفُونُ وَدَسُكِي فَالْا يِنْكُمُ مَثَّا سَعِيمُ والذَّبْرَكَعَزَفَا مِزْمِعَكِ مَا امَّنُوا بِمَفْتِي مُ مِبْنَافَهُمْ وَمَاعًا هَدَهُمُ الرَّهُولَ عَلَبْمِرهُ فَوَنَّ وَالْجِيمَ ظَلَوْا أَغَسْهُمْ وَمَصَوَالِومَ إِلِي مُولِ وَلَلْكَ يُشِقُّونَ مِنْ مَهُمْ أَيَّا اللَّهُ مَ وَزَا لَتَمْوُّا وَالأَفْنُ بإنشآء كاصطفى للانكيرو تعمل مالوم بن الالتاء خلف تغمل الله ماليشاء لااله الأموال مزالتجم كناتكما لابترين فللمريب ليتراه أخذاهم فيأره والخفذ عضائل إِنَّ اللَّهُ ثَلَا هَلَكَ عَاذًا وَمُؤْدِ إِلِي كَسَبُوا وَجَهَلُهُ مُلَّا لِمُذَكِّلٌ فَلَا نَتَوَوْنَ فِي وَفِي عَلِيظًا مُولِيَّ آجَهُ لِمُ فَهُنَا غَ فَهُ أَرُومَنَ لَبَعَدُ آجَعِهِنَ لِتَكُوْنَ لَكُوْا بُنُهُ وَاتَّ ٱلْتَكُوْ فَالْيِفُو ۖ اتَّ القَّعَبْعُهُمْ فِيقِيمُ الْحَيْزُ فَالْمَنِهُ لِلْمُوالِحُوارَ ضِنَ الْمُنْلُونَ الْنَالْحِيَّةِ مَأَوْلَمُ وَالْثَافَةُ مَلْمَ مَكَمَ

مفرین کے ز ویک توریت وانجیل پرائل کتاب کی اقا سٹ کا یمطاب ہے ک ان صحف میں حضور خاتم النبیبین صلی الشرطیہ دم کم کو جونشا نیاں بھی ہیں ان کی روسے حضور یرایمان لاتے اور دین حق کا اتباع کرتے۔ توان کے لئے ہرطرف سے رز ق ک فراد ا ہوتی . یسی بات عام تفاسیس موجودہے . گراس کے برطاف سیسی تغیر دیکھے متر ملاے کربہود و نصاری کو مصرت مل کا مامت کے مسئد برا قامت مرادب وق الولاية "شيعول مح قرآن كى ايك سوره النخبى رئيس نبين، بكراس عفا مذكوعوام كى نظريم محيح أبت كرف كرف تحديد جهال بزارو و على روايات بنايس وبساينا الگ قرآن مجى نباليا بنسى يى ايك فاص سوره كانام الولاية بے . من گرت سورہ ولایت کاعکس میں الگ ہے۔ ان کے قرآن کا ایک سورہ کا نام الولاية سے . نورى طبرى جوان كے طب علاميں ، انبوں نے اوركى لوكوں نے قرآن مے محرف ہو نے برمولی مون کتا ہیں تھی ہیں ۔ نوری طربی کی کتاب فصل الخطاب فی تحریف كتاب رب الارباب مي جي سيكر ول وليلس دى كئى بس كدمو جوده قرآن اصلى بهي ب (معا و الله) بلكه حضرت عثمان عني رضي الله عنه في فضائل على وابل بيت كي كني سورتيس مبلا ویں -انہوں نے کتاب ندکورس ضائع شدہ سورۃ الوایۃ پوری تقل کے - جوص ١٨٠ کی چودہویں سطرمے شروع ہوکرمی ۱۸۱ کی اٹھا رہویں سطر کے نفف برتام ہوتی ہے۔ به من گرمت شعبی سوره آب بحی ص ۲۲٬۲۳ بردیجین ا در ان برلعنت کریں ۔

اسمان واستی بو دگرخون ببار دبرزین کے حقائق دمکاندسے بالک نابلدیں۔
کیاکوئی مسلمان کہلاتے ہوئے اس بات کو با درکرسکتاہے ، کیاکسی انسان کی یہمت د
جرآت ہو کتی ہے کہ و ہفتی قرآن گرف وان کو تو توں سے با وجود کیاکسی ایسے شخص ،

اما می یا یار فی کومسلمان کہا جا سکتہ ہے ؟ بنہیں اور ہرگز نہیں ۔ حاتما و کلآ ، امی ہوآت مسکمین کہ کو بھی بنہیں موتی ۔ انہوں نے اگر کچھ کوسٹس بھی کی تو قرآن کے مقابل کوئی اس کلام مرصع کونے کی ، مگر قرآن جیلیج نے انہیں دیت کے محل کی طرح لیست کردیا۔ اس نساسد اپنے کومسلمان کہلاتے ہوئے بھی اسلام اور روح اسلام کو و زی کرنے والی اس نہایت خطر ایک سازشس کے سواکچ نہیں ۔ جس کی داغ بیل ہمو و نر او ابن سبا کے مکی ہے ۔ جس کی ما درمج ہم اسی کتاب میں منا سب مقام بر پیش کریں گئے۔ یہا راگفتگو اس ان سئلما مامت ہے ۔ جس سے ہم انخوات نہیں کرنا جائے۔

مقام جرت ہے کہ جس فرق کے با نیوں کے قال قرب ہے کہ جس فرق کے با نیوں کے قدان میں کا اور نہ میں کا فران اخراع کھی کر لیا۔ وہ حضرات سیخین رصی اللہ ملی کہا یا ہم اور خود اپنی مرضیٰ کا قرآن اخراع کھی کر لیا۔ وہ حضرات سیخین رصی اللہ منہا پر ساتہا م بھی لگاتے ہیں کہ معا ذاللہ انہوں نے نص قرائی کی مخالفت کی۔ وہ میں کہ معا ذاللہ انہوں نے نصی قرائی کی مخالفت کی۔ وہ میں کہ معا ذاللہ انہوں کے نسب الا سرار، خینی

اس فرقه کامنجیده مسیسنجیده ذمه دارمی اتناصر ورکها به کرخلافت حضرت علی کا قایقا - جوان سے غصب کیا گیا - بجرحب ان کے سامنے بیرسوال آیا ہے کہ اگرا بیسا تھا تو سرت علی رضی الشرعنہ نے ابو بہر وعمرا ورعثان رضی الشرعنهم کی بیعت کیوں کی ۔ اور اسس سلدیں ان کی بنیا دی کتابیں مختلف جوابات دہتی ہیں میسلمان اہل عم اگر صرف سیسی دایات کے تضا دات کا محاسبہ کریں تو اس فرقہ کا باطل اور من گھڑت مونا اظهرت اس

م اس کی تفصیل میں گئے بغیر محصٰ جوابی روایات کے حوالوں پراکتفا م کوتے ہیں۔ ادر محرانی اوران کی کتابوں سے حوالوں سے صورت واقعہ د کھاتے ہیں۔

حفرت علی شرخدا دفی الدعنه فی حفرت ابر بیکو صدیق دفی الشرعت کی بیت واکی مرتعبه کے طور برکی - متضا در وایات کے لئے دیکھتے - (مائ التواریخ ج ۲ص ۲۲) حضرت علی شرخدا دفی الشرعنه فی حضرت ابد بیکوصدیق دعنی الشرعت کی بیت القَالِيَهُ وَلَهُ بِلَغَ الْمُنَادِينَ فَوَيَعَلِمُونَ مَلَحَيَ الْمُنْكَانُواغَنَا بَانَ خَكُومُ وَفَكَ مَثْلِ المنتناه يؤود بتقل إن جَرَبُهُم جَنَّا فِ النَّهِمِ إِنَّ اللَّهُ مَعْفِرَةً وَاجْزِعَالُم وَانَّ عَلْمًا لِ للنتن فإلنونب وعكرتوم البتريا فف عن طليه طالبات وكرفنا وعلى فللتأج عبن فابتر وَذُرَّبُّ لَصَالِبُهِ فَ وَإِنَّ عَلْوَهُمْ إِمِامَ الْجِنْمِينَ قُلُ لِللَّهِ بَكُفَرُهُ إِبَعْكَ مَا امَنُوا الطَّلْبُكُمْ وببنة الحيوه الذبنا واستعجلتم بفا وتستيم ما وعدكم العددرسولة وتفضيهم العهود مِن مَنْ يَوْتُكِيهِ فَالْمُنْ مُنْ إِلَا لِمُنْ الْمُثَلِّمُ يُوْمُنُدُونَ بِالْبُهَا الرَّيْكُونَا الْزَلِيل الاب ببناد مها من بوقاه موميًا ومَن بولترمن عِلى بطله رُن فاغ م عنهم المم مين اللم المفرَّانَ في يَوْم لا يُعْتَمَّ عَنْهُم سَي وَلا هُمْ بِهُونَ النَّالْمُ لِمُعَنَّمُ مَقَامًا عَيْر لا بعَلَاكُ فيتخاليه ويلتفكن موالساجه بن فأهلا الصلناموسي مرد وكالشخلف فبغواه ون تعتبي العَمَلَامِينهُ العِرَةِ وَوَالْحَنَادِيجَ لَعَنَا لِمَ الْإِنْ مُ الْبِعُونَ فَأَحِبْرُهِ وَلَهُ الْمِعْرُونَ وَلَمُنَا مُّنَا بِلِيَا لِحُكُمْ كَالْذَبَ مِنْ بَلْكِيرَ لِلنَّهُ بِلَبِّي وَجَمَلْنَا لَكَ يَهُمْ وَجَبَعًا لَعَكُمْ مُرْجِعُونَ وَمَنْ وَلِيمَا مُرْجَعُ إِنَّهُ مُجَدِّفًا مُنْعَوْ أَبِكُومُ مِنْ لِلْإِلَّا فَالْ مَنْ لَكُونَ الْأَلِينَ الْأَبْعُ الرَّبِيلُ فَلَعَمَلْنَالِكَ فِي اللَّهِ مَا مَواعَهُ لَلَّهُ فَالْحَيْلُ مُوْكُنُ مِنَ الشَّاكِرِ بَانَّ عَلَيْهُ فَا بِاللَّهُ لِل ساجِلْا عَلَىٰ وَالْمِرَةُ وَبَرْجُونَوْا بَرَيْدِ فَلْمَلْ فَيْ الدَّبْنَ ظَلُوا وَهُمْ بِعَلَا فِيعَلَىٰ مَعْفَلُ الاغلالة لقنا فنم وفم على عاهم ملكوف أيّا بَشَرَاك بِدُرَبِيهِ السَّلِح بَن وَابْتُمْ يَكُورُ فَالْ عَلَيْنُونَ فَعَلَمْهُمْ يَخِصَلُوا لُ وَرَحَمُّرا خَبَاءُ وَامُوانًا بِنَ مَبْعَثُونَ وَعَلَى لِلْهَ بَبَعْدُونَ عَلَى الْمَابَ بَبْعُونَ عَلَى الْمَابَ بَبْعُونَ عَلَى الْمَابَ مِن عَلِياتُ عَصِيالَيْهُمْ عَوْمُ سُوةَ خَالِمِن وَعَلَالَا بَسَلُواسَنُكُمْ مِنْ يَحْمَدُوهُمْ فَ الْمُرْفَاتِ الينون والخلايغ ربتيا لغالم كالمسطام كالامرانة احذها مزكب الستبعد ولراحدها الوا بهاغإنا المتخ محذبن على نثهال شوملها ومددان كرد كابالث البعل ماعي نابتم اسفطوا مزالة آن عام سورة الولايترولعلها هذه السوة واحتدالها الصطعل على الاركي كتفالغدعن طربق الدان عز يذبن عبدالقدفال كاعلعهد مولالقه صالعتها والرااجا التحولية ماانها لبلنهن تبنان علبامولي لؤمنين فانكر لفعلفا بلعنف مالنجافة يعصك والمناسي الشيخ عذب لحديث إذان العفية المناط للمائرمن طريق الخافين حضرت عمان ك عبد سيمتعلق فرايا الله

جارالشرز نخش و تقطراز ہیں ۔۔۔۔ مولائے کا نمات نے فرمایا ۔ رمول الشر صلی الشرطید ولم کے وصال فرمانے کے بعد ہم نے ابنے معاملہ میں غور کیا ۔ توہادی مجدس یہ آلکہ نماز اسلام کا ۔ توہادی مجدس یہ اور دین کی بنیا دہے ۔ بس رسول الشرحیل الشرقعا لی طلیہ ولئے نے بس نے اس کو اپنی دینوی بنائی و کم میں میں کو ہمارے دین کی امامت کا حکم فرمایا تھا ۔ ہم نے اس کو اپنی دینوی بنائی کے لئے منتخب کر گیا ۔ اور صفرت الوس کے صدیق کو اپنا امیر بنا گیا ۔ حب انہوں نے جساد کا اعلان کیا ہم نے ان کے حکم برجما دکیا ۔ جو انہوں نے عطاکیا اسے بنوشی قبول کیا ۔ اور ان کے حکم سے حد و داکشہ قائم کیس مجھی کوئی اختلا من بس ہوا ۔ اور باہم ہمیشہ منفق و توں دہ سے مختصر یہ کر اب کوئی ہما رہے تھی تھی کہ برائ اور گراہی نہ پھیلائے ساتھ

المج البلاغة كى روشنى ميس كخطبات المتوات اوركلات كانوات كالموعب

سے مرتفیٰ شیعی نے مرتب کیاہے ، اوراسے اکر شیعہ ہی طبع کراتے اوراس کی من مانی شرح کرتے ہیں ، مگراس میں بھی یہی بات ملتی ہے بسیدناا بو برصدیتی رضی الشد عنہ کے ملیفہ خب محرب علی کی خلافت کے خواہ سمند کتے ان کو مخاطب کرکے مورث کے وقت جو لوگ حصرت علی کی خلافت کے خواہ سمند کتے ان کو مخاطب کرکے

المدالشدا نغالب رصني الشدعة بن كيسابليخ ا ورجامي خطبه ارشاء فرياياب.

متحے فلیفہ بنانے کی خواہش ایک مکدریانی کی طرح ہے۔ یا ایسا لقہ ہے جو کھانے والے کے گئے ہیں ہینس جائے ، میرے فلیفہ بننے کا سوال ایساہے جیسے کوئی کے بھل کو قبل ان وقت توڑ ہے ، یا جیسے کوئی دو مرے کی زین میں کھینی ہاڑی کونے کے بھل کو قبل ان وقت توڑ ہے ، یا جیسے کوئی دو مرے کی زین میں کھینی ہاڑی کونے کے مطابق خلافت کا دعویٰ کر دول ، تو فسنہ بازلوگ کھیں گئے کہ اس نے ملک کے لا جے کے لئے کیا ہے۔ اگر جب دہول فسنہ بازلوگ کھیں گئے کہ اس نے ملک کے لا جے کے لئے کیا ہے۔ اگر جب دہول تو میری ثمان سے قوری کہیں گئے کوموت سے ڈورگیا۔ افسوس کرخوف موت میری ثمان سے کشنا بعید ہے۔ والسم علی ابن ابی طالب موت کو اس کے دو دھ کی رغبت کی خوف والے بیجے سے زیادہ لیسند کرتا ہے "مین

جراً کی رقعیہ کے طور پر کی متعنا دروایات کے لئے دیجھتے۔ ناکا الوادی جام ۱۲ میں محت جراً کی رقعیہ کی بعت جراً کی رقعیہ کے متعنا دروایات کے لئے دیجھتے۔ ناکا الوادی اللہ عنہ کی بعت جراً کی رقعیہ کے طور پر کی متعنا دروایات کے لئے دیجھے۔ رکا نی کا بالروضہ میں ، ۱۲۹)

حضرت علی شرفدا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکو صدیق رضی اللہ عنہ کی بعث جراً کی رہا تھ سے کی دل سے نہیں کی ۔ دیکھئے۔ (نا کے التواری جریم جصر مصر ۲۳ ہم جصر مصر ۲۳ ہم میں کہ ہا تھ نینے سے کی اس کو کہا کھے تھے کہ التحقیم کے خطبہ سے خو د ثابت ہوتا ہے کہ ہا تھ نینے سے کی میت موجاتی ہے۔ (نا کے التواری جریم ، حصر ۲ می ، ۲۸) لات

خودستیدناعلی کیا فرماتے ہیں؟ اورکٹراسنا دسے روایت کیاہے کود تخصول نے مولاعلی رضی السرعت سے ان کے دورخلافت میں ، خلافت ہی کے بار سے ب موال کیا ۔ جس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے واضح فرا دیا کہ بخدا میرے لئے حصور صلی اللہ طب ولم ف كون عدد ور قوار دا دينس عطاك - • اكراب بوتا توس ا و يروع كومنرشر مِرجت بنس كرنے ديتا . بلك ان سے قبال كرنا . اگرج اين اس جادر كے سواكوني ابنا ماتمی نه یآیا و رمول الله صلے الله علیه وکم معا ذاللہ کھے قبل نہیں ہوئے رزآپ نے رکاک انتقال قرمایا ، ملکمی دن رات صنور کومن میں گردے . مؤدن آتا ، نمازی اطلاع دیا حضورا بومج كوا ما مت كاحم فراتع . حالاً نكمين حضور كيبش تطروع ومومًا - بم مودن أنا اطلاع ديت حضور الوكرى كونماركا مكم فرمات ، حالا كديس كهيس فانسبيل تقا وبس جب حضورف وصال فراياتم في اين كامون من تطرك تواين ونسيانين فلانت کے لئے اسے لپند کرلیا جے حضور نے ہارے دین فینی نما ذکے ہے ہے۔ فرمایا تھا۔ اہذا ہم نے ابو مج سے بعت کی اور وہ اس کے ابل تھے۔ بس میں نے ابوہ كوان كاحى ويا - اوران كى الماعت لازم مانى . اوران ك مائم موكران ك كالكرون ين جها دكيا - جب وه محصرت المال سه كي ديت بن لينا ما درجب الرائي برصيحين جاناً و ان کے سامنے اپنے ازیانے سے حدماری کرنا ۔ اس طرح حضرت عمر

ہیں سے واجب ہو می تقی . تو مجھان کے ساتھ بیعت نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی ۔ اور حصرت ملی کا یہ فرما ناکہ میرے وقد و وسروں کی اطاعت کا دعم مده بیط ہی سے مگ چکلہے ۔ اس کا مرمطلب یہ ہے کہ حصور صلی اللّٰہ علیہ دلم نے جہد کی مخالفت نہ کروں ۔ مجھے سے وعدہ لیا تھا کہ میں حصور صلی اللّٰہ علیہ وہلم کے جہد کی مخالفت نہ کروں ۔ اور مربی کہا گیا کہ صدیق اکر رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ بیعت کرنے کا وعدہ وسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وکل عندہ وعدہ کے مبد تو میر سے اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ والله کے مبد تو میر سے اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وکل اللّٰہ علیہ والله کی مخالفت کروں ہے۔

نداز شین رصی الد منها میں حصرت علی مرتعنی رضی الشرعة کمس طرح رہے ، ان وولوں برگوں کو کس طرح خلیف اورا مرا المونسین سیم کیا شیعوں کے مجہدا عظم ما حب ناسخ التواری کا سیح حوالے سے دیکھیں . اگرچہ روایت میں کتر ہمیونت ہے ، گر مقصود حاصل ہے ۔ روایت کی ابتدا واس طرح ہے کہ حصرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت کے سختی نہیں تھے تو آپ نے مذہبے سوال کیا کہ اگر حضرت الو بھر وعلی اللہ عنہا خلافت کے سختی نہیں تھے تو آپ نے ان کی بعث کس طرح کی ۔ اور اگروہ سختی خلافت کے تو میں ان سے کم نہیں موں سے ان کی بعث کس طرح کی ۔ اور اگروہ سختی خلافت کے تو میں ان سے کم نہیں موں سے امان دونوں سے ممراہ رہے ؛ اممان دائش تو آپ میرے سا تھ بھی اسی طرح کی ۔ اور اگروہ سختی خلافت کے تو میں ان دونوں سے ممراہ رہے ؛ اسی رحضرت علی کا جواب ،

م تفرقدا ندازی، قرانسد مجاس کا در دازه کور نے سے بجائے اوراس بات سے محفوظ رکھے کہ فتہ کا داست آ مان کردں ، میں آپ کو صرف اس چز سے منع کرتا ہوں جس سے اللہ اور اس کے رمول نے منع فرمایاہے - اور بس آپ کورا ور شد د برایت و کھآیا مجوں "

میکن او سرکے صدیق عبّق ا درعربن خطاب دمنی اللّه عنها کا معالمہ تو آگرا ہنوں نے اس جیز دخلافت ) کومجھے سے خصب کیا ہم تاجس کورسول اللّہ صلی اللّٰہ علیہ دسلم نے میرے لئے خاص کیا تھا تو آب اور ہاتی وا ماعتیق وابن الغطاب فان کان اخذا ما جعلهٔ دسول الله صلی الله علیدی ا لی نانت اعلم ب ذلاث خود باب مدنیة العلم ترحد و کے متصلاً بی خطا فت کواپنے سے قبل از وقت توفی ہوا فام مجل فرطین ۔ اور روا فض اس کو بنیا و بناکرا جلا محا برکوس وسیم کویں ۔ اور اپنے من طفے عقیدہ کواسلام ثابت کرنے کے لئے خود قرآن تصنیف کریں ۔ حدیث وضع کویں ۔ اور اسی من گھڑت قرآن وحدیث کی بنیا و برساری است مسلم کو گراہ کہیں ۔ صدبار معا واللہ ا آگر ایس کو مؤمن کہتے ہیں ۔ ایسوں ہی کو مؤمن کہتے ہیں تو تبایا جائے کو مزید از ندیتی اور دیمی اسلام کے کہتے ہیں ۔ باب خطافت ہی ہیں حضرت علی کے ایک خطبہ کا یہ حصر بھی قابل توجہ ہے ۔ خطبہ کا تیور بنا رہا ہے کہ کچہ فاصد عنا صرحفرت علی سیر خدا دہنی اللہ عنہ برد با وُڈ ال رہے تھے کہ آب بنا رہا ہے کہ کچہ فاصد عنا صرحفرت علی سیر خدا دہنی اللہ عنہ برد با وُڈ ال رہے تھے کہ آب بار ہا ہے کہ کچہ فاصد عنا صرحفرت علی سیر خدا دونا یا جس میں واضع کو دیا کہ حضرت او برکھائی مذہ بند کرنے کے لئے بیشیرار خطبہ ارشا د فرما یا جس میں واضع کو دیا کہ حضرت او برکھائی رمنی اللہ علی کا کذیب ہے۔

اتران اكذب على

دسول الله صلى الله عليدا

والله لاناا ول من صدقه

فلا أكون اول من كذب

عديد فنظرت في اصوى فاذا

لهاعتى قد سبقت بيعتى

ا ذا الميشا ق ف عنقى

کیاتم میرے متعلق یہ گھان کرتے ہوکہ میں دمول اللہ صلی اللہ علیہ والم برجور فے بولوں ، اور بخدا سے بہتے بین بند من فرک تھی ، توسید سے بہتے بین خوصور کی تھی ۔ توسید سے بہتے حضور کو چھٹا نے والا میں بنہیں ہوسکتا ۔ میں نے اپنی خلافت کے متعلق خوب عور خوص کولیا ہے ۔ بس میرا الماعت کو نامیعت لینے برمقد ہے اس لیے کر حصور کا عمید دوستے کی الماعت کے ملے ۔ مل دیں مجھ برلگ جکا ہے ۔

تغیمی ۔ تغیمی ۔ ثیبوں کے طامدا بن قیم مجی خطبہ کے اس حصہ کی تشریج کرتے ہوئے یہ بھتے پرمجبور ہوئے کر حضرت کی چنی الشدعۃ کا صدیق اکبر رضی الشدعہ کی بعیث کرنا عین منشائے رسول کے مطابق ہما اور حضور نے اس باب میں وعدہ لے لیا ۔

بصح حضور صلى الشد عليه وكم كى اطاعت اس قوم كه سائة بعب كرف مين عليه

مسكا خلاصه بم تقل كرتے ہيں۔

فضائل صديق شيعي تغييرس جب فارك طرف نشريف فرا بوع توايخ

ومول الشرصلي الشرطليه وسلم بجرت ك وقت

مما برا درا مت کوب رصیت فرمان کم الله تعافے نے بیرے یاس جرئل علیہ السلام کو بھی کر ولا كالندآب راصلوة بسلام ميمائه واور فرانات كدابوجيل اوركفار قريش في الحج

ملان منصور بنایا ہے۔ اور آپ کے قبل کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالے فرما آسے کہ آپ كى رفعنى كوابي بسترما دك برشب باشى كاحكم دين . اور فرما ياكد ان كا مرتبدا ب كزديك

المام مبسااسلی و بیچ کا مرتبه احصارت علی ابنی زندگی اور دوح کواپ برفداکری گے۔

ا وما تشدتعاك نے آب كو مكم فرمايا ہے كرآب بجرت بن اوبكركواب ما مخى مقرر فرمانين كريكم

اكروه حضورتي اعانت ورفاقت اختياركوليس ا ورحضور كي عبد ديمان بركينه كار بوكرسا عقه

وی آواب کے رفقا رجنت میں ہول گے ۔ اورجنت کی نعمتوں میں آپ کے تعلمین سے مو کے

\_ لہذا رسول الشيصلي الشيطية وكم في حصرت على سے فرما ياكر اے على إكبا

م اس بات برداضی موک و تمن محفظ الل كرے تو نہائے۔ اور تمسی و حو تدے تو تم اسے ال ما دُ ۔ اور شارملدی می تری طرف ہوئے کرے خرادگ تھے اسب می قبل کردی ۔

حضرت على في عرض كيا ما رسول الشديس اس بات برراضي بول كه ميري و وح معفوركي معدى

د د ح کے لئے بسبر ثابت ہو ۔ اورمبری زندگی حضور کی زندگی بر قربان ہو ۔ بکدیں اس

یات برمجی راحنی بول کرمیری روح اوربیری زندگی حضوریرا اور حضور کے سامتی برا اور

حضور کے بعض حوانات پر فدا ہو حضورا محان فرمالیں ۔ میں زند کی کوبسند ہاس نے

كرنا برل كرحفورك دين كي تبليغ كرول وا ورحفورك وكوستول كاجمايت كرول واديم

حضور صلی الشرطلیہ وکم کے وشمنوں کے فہلا ف جنگ کر ول - اگر نیٹ نہ ہوتی تو میں دنیا

عه دیج توسیدنا اسمیل طلیالسلام بین - البته بهود ونصاری کے نزدیک حضرت اسمی کے ذیج جونے

النظرية بإياجاناب كي عجب كوكي ايك بهودي نظريات كي طرح ابن سباني به نظري مي يهود

مستمارے کراہنے اس نے ذرہ میں ٹا ل کیا ہو۔ منہ

واسلمون بملان اس كوزيا ده جانتے ہوں كے . اور مجھے اس خلافت سے واسطى ك ہے۔ بی نے توخلافت کے خیال کو ذہن سے نکال دیاہے ۔ خلافت کے بارے میں دوہی احمال ہیں ۔ ایک بر کرحصنور کے بعد خلافت مراحی نہ تھا۔ بلکہ مارے صحابہ برابراس کے حقدار محقے تواس صورت میں حق محقدار درسید، دوسری صورت بر فقی کر

ظانت صرف مراحق تما باقى كسى كاحق نبس تھا۔ تو اس صورت میں میں نے نوشی رضامندی سے بطیب خاطرانہیں جس دیا۔ اورصلح صفافی طوربران کے تی میں دمسترار ہوگیا۔ وإماان يكون حقى دونهم فقد تركت لهمرطبت نفساً ونفضت يدى عند استملاحًا لله

خلفائے نلٹر کے فضائل شیعی روایات میں نظمین سیدناعلی ترفیای

الشرعن كي لئ خلافت بلا فصل كاراك الاسن والع خودا بني كمّا بول كى ان روايات كى روشنى يسب نقاب نظرات بين - بهارى وعاب كرمولاتعالے انہيں اپ عقائد باطلب ات بوكر مح مرتفنوى عقائد دايمان كى توفيق بخف - أين .

تبعول كامعترةديم كآب بي ان كے معترعالم ابن با بوير في كے دريد حضرات خلفائے المذك نفال كاك روايت بي ب-

سيدااامام حسن رضي الله عند سے مروى رمول الله صلى الله عليه وكم في فرمايا -ان ابامکر منی بمنزلدالسمع بشک اوبکر رضی السرعه میرے کان عرفی الله عندمري أنكه اورعتمان رضى الشدعت مري وان عهنى بمنزلة البصروان عَمَان مَن بَسْرِلدَ الفَوَّادِ كِنْهُ دَل كَا مَكْمِين -

ميول كى اكثرا بهات الكتب بن فضائل خلفائ للشاعهات المومنين وبنات طاهرات كى ر دايات بھى يائى جاتى بىل مگراس خائن ا در بد باطن فرقد كے اجتها ديوں نے سرحكن خرد برد، كربيون كرك اين قلى غل وغنس كا بوت دياب -ايسى بى طول روايت كاك

ترے دل برطلع ہے۔ اور جو کچہ تو فے کہا اللہ تعالیٰ فاس کو نیری ولی کیفیت کے مطابق یا یاہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجے مرے کان اور مری الکھ کی طرح کیاہے اور جو نسبت مرکوجہم سے ہے اللہ تعالیٰ نے تجے اس طرح بنا بلے۔ جرئ على نسانك جعلك منى مجنزلدّ السعع والبصر والواُس مين العجسيد إلى آخوع شك

منش امرالی این ب

معنرت ابر برائی دندگی اوراین اثر ورسوخ کی بنا ، براک حصرت می اشد علیه کلی کے جانسین خمخب بوئے - آپ کی وانائی فراست اورا حدال بسندی سلم عمی - اس مے ابو بکوک انتخاب کو حصرت علی اوراک حضرت کے خاندان نے تسلیم کر لیا ہو گئے ہے

عزوه بوك بن تشريف عد جاتے بواے مركا فلان ِ قياس استدلال ف حمزت على كوابنانائب بنايا . اس پر صنرت على نے عرض كيا حضوركيا تھے آپ عور توں اور بچوں برخليف مقرر فريلتے ہيں ۔ اسس بر حصورانور الدوسى المعرطلية وكلم في حصرت على مرتفى سے فرايا ١٠ماتونى ١ ن تكون مسنى بمنزلة هادعن من موسى ركيا واس سے راض بنيں كرمرے لے موئى كے نائب إر دن كى طرح مى ر وا نعن حضرت على دصى التدعيد كى خلافت بلا فصل كه بارس بس اسس مشابهت كودليل بناتي بي عالانكداس كودليل بنانا قياس مع الفارق بي كيونك حصرت بارون علىالسلام توحصرت موسى كى حيات مباركه ي مين فوت بهو كف تق . ا دربعد وفاتر موسوی حضرت موسی علیالسلام کی نیابت نہیں فرمانی ۱۰ در وہ جیب حصرت موسیٰ علیالسلام کے بعد زنده بئ ميم توخليفكس طرح بنف - البته وه حضرت موى عليالسلام ك مشير ومعاون اوران کے کوہ طور پرتشریف مے جانے کے زمانے میں ان کے خلیفہ رہے تھے ۔جس طرح حضورا نورصلی المندهليديهم ف حضرت على رضى المندعنه كوعز. وه تبوك ميس ر دا كى كے وقت يرين لمبسين ابنا عارمني اكب اور مانسين نايا - خو دشيون كي كتب ناسخ التواريخ ، حاسالقلوب بن ایک ما عت بھی زندگی بسند زکرتا ۔ پرسنگر حضور صلی الشرطیہ وہلم نے حضرت علی کے مسر
کو بوسہ دیا ۔۔۔۔ اور فرایا اے ابوائس : تیری بھی تقریر جھے فرشنوں نے لاح محفوظ
سے بڑھ کرسنا لئے ۔ اور اس تقریر کا جواجر الشد نے تیرے لئے آخرت میں تیا د فرایا ہے
دہ بھی بڑھ کرسنا یا ہے ۔ وہ قواب جیسا زسننے والوں نے سنا ، نہ د بیکھنے والوں نے دیکا
اور ندان ای عقل دہنم ہیں آ مکتا ہے ۔ بھر حضور صلی الشرطیہ و ملم نے حضرت ابو ہکو صدین
سے فرایا ۔

اے ابو بر قرمرے ہماہ چلنے کے تارہ ؟ كر في اى وك اى طرح تلاش كري صب محمد ، ا ورترے معلق و ممنوں کولیٹین مرمائے کہ تونے محے بحرت براورا مدا رکے مکروزب سے نک تك برآ ا ده كيا . كيا مج ديرى ومدس معارًا الام كواراك ، حصرت الويك في جواب ديا یا دمول اشد! اگرمین قیامت تک زنده دمون اوراس زندكى بس مخت فداب اورمصائبي مبلارمول جس مصيب والم سخ بجانف كي ال نبقے موت آئے ذکون اور بھارام دے سے ا دربه تمام حصور کی محب میں ہو تو مجھے بطیب طر منظورے ا در سم منظور نہیں کولمی زندگی موا ورونیا کے با دنا موں کا با دنیا و سنکروہوں ا ورتمام تعمين وراكسانشين حاصل مون وليكن حصنور کی معیت سے محروی ہز اور بین اورمیل مال ا درا ولا وحفور برفدا ا در قربان مي مي حضورصل الله عليه وكم نے فرمايا - يعينا الله تعليا

ارضیت ان تکون معی ياابامكن تطلب كمااطلب و تعرف بانك انت الذي عملني على ماا دعيرفتحل عنى ا نواع العذاب قال ابوبكر ياوسول الله اما انا لوعشت عمالدنيا اعذب فيجيعا اشدعذاب لا ينزل على موت صريح ولافرج سيح وكان ذلك ف محبثك لكان ذلك احتب الىمن ان اتنعم فيها وانا مالك لجيع مماليك ملوكها في فالفتك وهل إنا ومالى وولدى الافداؤك فقال دسول الله صلى الله عليد وسلعرلاجريران اطلع الله على قلبك ووجدموا فقا لما TH

کے با حث خو دا شرکا او مار کھنے گئے۔ ان کی دانست میں حصرت علی اوران کا ولا دجوا مام ہوت وہ انسانی صورت میں خدا تھے ، یا خدا کا کلام تھے جے یہ نوگ قرآن نا طن کہتے ہیں بینی بوق ہوا قرآن ، ایک اور فرقد کا قول ہے کہ حصرت جرئی نے خلطی سے بینی براسلام کوعلی مجھ لیا ، ورند وجی دراصل حصرت علی برائی تھی، سے

اِسلام کو داخلی فتنول رفض وخروج دغیرد نے جنا شدید تقصان پہونجایا . خارجی وشمنوں سے دین وملت کو اتنا نقصان ہرگز نہیں ہوا۔

دوستوں سے اس قدرمسے لے بیں جان کو دل سے دشمن کی جفاؤں کا کھ حب آ ارباط

سیعیت کی نئی لہر میری گردہ سے ہے ۔ اور بہی گروہ آج شیوں میں فالب اکثرت رکھناہے ۔ ایران ،عراق ، ادر بند و باک میں جوشیو ہیں وہ اکثر اس خیال کے ہیں ۔ شیعہ فرقوں کی صبح توباد اور ماہم ملف عقا کہ کے لئے طاخلہ کریں تحفہ اثنا عشریہ ، اور فائیۃ الطالبین اور آیات بینات وفیر ملک عقا کہ کے لئے طاخلہ کریں تحفہ اثنا عشریہ ، اور فائیۃ الطالبین اور آیات بینات وفیر ملک عقا کہ کے لئے طاخلہ کریں تحفہ اثنا عشریہ ، اور فائیۃ الطالبین اور آیات بینات وفیر ملک عقا کہ کے لئے طاخلہ کریں تحفہ اثنا عشریہ ، اور فائی ایران کرتے ہوئے کھا ہے ۔

• فالناوه فرقد م جو حضرت امر الموسين كوفدا ما تاب سك

مغوض اس فرقد کابر فدبب ہے کہ خدائے مرف جاب محد مصطفے اور معزت علی کی سیسے اور معزت علی کی سیسے کہ خدائے مرف جاب محد مصطفے اور معزت علی کی سیسے کہا انتظام ان ہی و و بزرگوں کے میروکر دیاہے و بی دو وال میروکر دیاہے و بی دو وال مدف میں مارے عالم کو پیدا کیا ۔ ہی دو وال درف دیتے ہیں میں ہے ۔

• طویدان کا مقیده سے کر دی بہو کہانے میں بجر کیل سے فلطی مون علی مے بجلنے ہے۔ مسطف کو بہو کہا دی علی تفیرصا فی اور مجع ابیان بین ہے کر حضرت بار ون علیدالسلام نے موسیٰ علیالسلام سے بہتے اسمال فرایا ۔۔۔۔۔ شیع علمار نے واقع کی تفصیل میں تھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور مار لا علیہاالسلام بہاڈ برقشریف سے گئے۔ وہیں ہار ون علیدالسلام کا وصال ہوگیا۔ تو بنی ارائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی ارائی اللہ کا کہ اب ہی تے حضرت ہارون علیہ السلام کو مار فوالا ہے۔ نے موسیٰ علیہ السلام کو بار فوالا ہے۔ اشد تعالیٰ اللہ کو بار فوالا ہے۔ اشد تعالیٰ نے ان کی برارت قوان میں اس آیت مارکہ کے وربعہ بیان فرمائی۔

فَ بَوَا مُ اللّٰهُ مِنْمَا بِهِ اللّٰهُ مِنْمَا فِي خَصَرَتُ وَمَنَى كُواس اتَّهَامِ فَ تَاكُوا - وكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ بِهِ مِن فِيلِ جِهِيهِ و فِي ان بِرِنكَا بِا تِمَا - اور و و اللّٰهِ فَيْ اللهِ وَيَهِ وَفِي اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اس تینی تفیرے بھی ہے جل گیا کہ حضرت ہارون طیالسلام موسی طیدالسلام سے پہلے فوت ہوئے ۔ بھران کی ذات کو حضرت علی رضی السرعذ کے لئے خلافت بلافصل کی دہیل بنانا کمتی صریح بعد مقل ہے ۔ فعال بھٹ لا جالقوم لا یکا دُون کی نَفِقَهُ وَ کَا حَدِیثًا ہ

میں وں کے مقائد باطلہ امامت ، تقید دعیرہ کسلام کے دامن براہے برنا داغ ہیں ، جن کی بنیا و براسلام وشمن مستشرقین نے زبان درازی کار قع پالیا ۔ وشمنانِ اسلام ملائوں کے اندر سے اجرنے دالی ایسی مف ترکی کو نہایت دقتِ نظرے و پیکھتے ہیں ۔ اور نوش موتے ہیں - بر وفیسر فلب ہی شیعی افر اتی اور عقیدہ امامت برا ہے انداز سے احت راص کرتے ہوتے دی سے انتخاب ۔

مسلمانوں کی پہلی تغریق خلافت سے قضتے سے شروع ہول یصلان اسی فقتہ کے وریا کی وجہ سے و وگر وہوں میں بیٹ گئے ۔ پنجبراسلام نے فعدا اور بندے کے دریا مرف وی الہی یعنی قرآن مجد کو واسطہ بنایا تھا ۔ مگر شیعوں نے ایک انسان بعنی امام کو ابنا واسطہ بنایا النہ

يى مصنف آ كے مِل كر كشاہے .

انتها بسندشيع يهال يم برسط كرام كواس كى ربانى صفات اور فران وو

ا وام کوئ نہیں۔ نا ب ام کا سب سے بڑا بھیا امات کا حقدا رہڑا ہے مصے اسلامی نقط تنظرے امام کا سب سے بڑا بھیا امام اسلامی نقط تنظرے امام مہدی کون ہیں ؟ \_\_\_\_ اوران کا کیا تقام ہے؟ اس سے واقفیت کے بنیروام مہدی ، اورشیوں کے مہدی منتظر کا فرق مجنا وشوارہے۔ اس کے اب بم اس برقع الحجاتے ہیں۔

اس باب میں ہم سب سے پہلے حضرت الم مهدی کے بارے میں وار دجندا عا دیث کے ترجے المورمهدى كى چنداماديث

- U. 200

• ابدوا وُدكى سنن ميں ہے عضرت ام سله ركول الشرصلى الشرعليه وسلم سے روايت مواتى یں کرایک خلیف کے انتقال کے بعد کھیراخلات ہوگا۔ اس وقت مدینہ طبیبہ کا ایک باشندہ عاد کرکم موکر آنے کا ۔ کم موکر سے کی وگ اس کے یاس ایس کے ۔ اور اسے مجرا كرك عجراموداورمقام ابرام كرورميان اس سع بعيت كري مگر عرام سعاي ك مقابد ك ية تشكر ميجا جائد كا- اوروه كم مكر مدا ور مدية طيد ك درميان ا كي معا یں دصنا دیا جائے گا۔جب ہوگ ان کی برکوا مت دیکھیں گے توشام کے ا برال ا در وات كر دك بى أاكران سے بعث كري كے واس كم بعد محر قريش بين ايك شخص ظاہر ہوگا جس کے اوں مبدا کلب کے ہوں گے۔ وہ ظاہر ہوکران کے مقابر کے الاسکر دوان کرے گا۔ اسرتبالے اس دام مهدی کوان کے اور فال فرائے گا۔ اور یہ بؤكل كالشكر موكاء ووتمن برابرنيب سي بواس فبله كلب كي نيمت مي شرك ن ہو \_\_\_\_ کامیاب کے بعد وی تحف (ایام مہدی) اس مال کوتقیم کرنے گا۔اور سنت کے مطابق وگوں سے عمل کوانے گا ۔۔۔۔۔ اوراس کے عبد میں وہے زمن براسلام بى اسلام بيل جائد كا-اورسات برس مك وه زنده رب كا- اى ك بعداس كا انتقال موجائد كا-ا درملان اس كى نماز رصي كاك ابوسعیدخدری دخی اقد حذبیان کرتے ہیں . دسول اقد صلی اشد علیہ قیلم نے ایک بری آز انسس کا ذکر فرایا \_\_\_\_ جواس است کوپیش آنے وال ہے۔ ایک دی، سیدناام مجس بن علی د منونی ۱۸ موغوت می ۱ رمارچ مندی)

دى سيدنا الم حين بن على مسيدالشهدا ، له ارمي الحرام الله . اراكورسندن

دى، سيدناعلى بن حين زين العابرين (م ١٥ روم عوم الاستبرسائية)

(٥) سيدنا محدين على باقر دم عرف والحير العيد ١٨ رعنورى معديد)

(١) سيدناجعفرين محمالصادق دم ، ارشوال ١١٠٠ مراه ال ١٩٦٠ م

دى سيدنا موى بن جعفر كالم وم ومررجب المدام كم اكترروف،

(A) سيدناعلى بن موى رضا دم ٢٧ ر ذى القعده مع ١٠٠٠ من ١٩١ من ١٩٨ عيد)

(٩) سيدنا محدين على تق دم . مر ذوالقده ١٠٠٠ ٥٥ رفير ١٥٠٠٠)

(۱) سیدناعلی بن محدفتی دم ۵ روجب ۱۱۳ م و رستر ۲۹۸)

(۱۱) سیناحن بن علی عکری دم ۱۲۲هم (۱۲۸م)

(۱۲) سيدنا محد بن حسن (رضي الشدتعالے عنهم الجعين)

آخرالذکر محد بن صن ہی کواہل تشیع مہدی زبال کھتے ہیں۔ آپ کی ولا وت ۱۵ اسلم شعبان صفح میں اسلام کے مرک ۔ شیعہ معنوات کا خیال ہے کہ النامیم میں آپ وگوں کی نظروں سے فائب ہوگئے ، جس کے بعد والالا میں مرا او یہ کہ کا زائز خیرت موری ہا ہا ہے ۔ اس کے ذریعہ تو میں اسلم میں آپ کا رابط رہا ۔ ان جاروں کو وکلائے اربعہ کہا جا آپ اس کے بعد جنبت کرگا کے ورشروں ہوا ۔ اب ان محاروں کو وکلائے اربعہ کہا جا آپ ۔ اس کے بعد جنبت کرگا کا دورش رہا ہوا ۔ اب ان وکلائے اربعہ کے ذریعہ علما روجہ دین کا دور جل رہا ہے تھا اور انہی شعبوں کے فرقہ کیسانیہ کے ذریعہ علما روجہ دین الحنف کو ورضوی برا ہی قرین زندہ ہیں ۔ اورائی شعبوں کے فرقہ کیسانیہ کے زوجہ کریں گائے۔

رے اسامیلیوں کے نزدیک سات ۱۱ موں کے بعدامام فائب کے ظاہر ہونے کک جوگر امامت کے فرائعن انجام دیں گلے وہ نائب امام ہوں گلے منگزان کو خف کے ادروم كددميان جارمرتم ملح بوكى - يومى ملح ايس محفى كم ما تقريري جوال بارون ع بولا - اوريد ملح مات مال يك قائم رب كى .حضور سے دريافت كياكياس وقت الان كاامام كون بوكاء فرمايا ومحض ميرى اولاديس سے بوكا جس كى هم حاليس سال ك - جروستادون كاطرح جكدام وكا . دائي رضار يرسيا ، بل بوكا . ا ورود وطواني مائي زيب تن كئے موكا . ايسامعلوم بوكا جيسابن امرائيل كاكون تحض دس مال مكومت وی مخبرر مول اسم ملی اسم علی و داب کرتے میں کرمیں فے حضور کو سے فرماتے وكاسناكم ووم مص كوك كال صلح ، اور دو نون ل كرابي وتمن مع جنگ رو گے اور تم کو کا میا بی ہوگی ،اور مال فینمت مے گا۔ حتی کرجب ایک خطرُ زمین پر تشکر الدارْم المراتر مل مل مول كاورسنره ، توامك تحف نصرانيون مي سع صليب الدكر كے كيے كا وسليكا بول بالا مو . اس براكي سلان كوغف أ جائے كا . وه اس سب کو تور دار کا - اوراس وقت نصاری فداری کوی کے - اور جنگ عظم کے ان ب ایک محا در جمع موجا میں گے ایم

حضرت الوہریرہ دمنی اشد عنہ سے روایت ہے کہ دسول اشد صلی اسد علیہ کی ہے ۔
 اور اس وقت تبارا کیا حال ہوگا جبکہ تمہا رہے اندر عینی بن مربم اتریں گے ۔ اور اس افت تمہارا ام وہ شخص ہوگا جو خو دتم میں سے ہوگا ۔ اور اس وقت کی نماز میں تمہارا اللہ وہی ہوگا گاہے۔

معنرت حذیفہ سے مردی اوسول اللہ صلی اللہ علیہ دیم نے فرایا ۔ بہدی انتظادیں اللہ عندت عذرت عندی استفادی اللہ عندی استفادی اللہ عندی موسی علیہ السلام آسمان سے اتریں گے ۔ ان کو دیکھ کرایسا معلوم ہوگا گویا کے بالوں سے بائی ٹمک رہا ہے ۔ اس وقت امام بہدی ان کی طرف نما طب ہو کو عرض ال کے بالوں سے بائی ٹمک رہا ہے ۔ وہ فرمائیں گے اس نما ذکی اقامت ال کے لئے موسی کے اس معدرت عیمی علیا لسلام برنما زمیری اولا دیں سے ایک شخص ال کے اور اولا دیں سے ایک شخص الے اوا والی سے ایک شخص اور اولا دیں سے ایک شخص الے اور اولا دیں سے ایک شخص الے اور اولا دیں سے ایک شخص اور اولا دیں سے ایک شخص الے اور اول اولا دیں سے ایک شخص اور اولا دیا ہے اور اولا دیں سے ایک شخص اور اولا دیا ہو تا ہم سے ایک شخص اور اولا دیا ہو تا ہم سے ایک شخص اور اولا دیا ہم سے اول سے اولا دیا ہم سے اولا

وقت اتنا شدید ظلم موگا کہ بنا ہ ملنا د شوار ہوگا ۔۔۔۔ اس وقت الشد تعاہے میری
اولا دسیں ایک شخص (امام مہدی) کو بدا فرائے گا ۔ جو زبین کو مدل وانصاف سے اسی
طرح بحردے گا جیسے وہ بہلے ظلم ہے بحری ہوئی تھی ۔ زبین واسمان کے سب باشندے
اس سے خوش جوں گے ۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلا وحاد برسائے گا ۔ ا در زبین اپنی سیادار زبکال کرد کھ دے گی ۔ حتی کہ زندہ لوگ اس بات کی تمنا کریں گے کہ جولوگ ان سے
بہلے ظلم اور نگی میں گردگے گائے اس اس وقت ہوتے ۔ اسی با برکت انداز میں وہ (امام مہدی)
سات یا آٹھ یا قوسال زندہ رہیں گے بھے

عصرت ابوسعیر خدری دخی الشدهند سے مروی ہے۔ دسول الشرصلی الشرطید ولم نے فرایا۔ یس تم کو جہدی کی بشارت و تا ہوں۔ جواسے و در بین فہور پذیر ہوں گے۔ جب لوگوں ہیں بڑا اختلاف ہوگا۔ اور بڑے زلزنے آ بین گئے۔ وہ آگر زمین کوعدل وافعہ سے ہواسی طرح ہوں گئے ، جس طرح وہ ان کی آ درسے قبل ظلم و جورے ہری ہوئا تھی ۔ آسما ن کے فرشنے اور باشندگان سب ان سے داختی ہوں گے۔ اور وہ مالفیم کری گے صفاحاً ۔ موال کیا گیا۔ صحاح کا کیا مطلب ہوا ۔ فرایا ۔ انعما ن کے ماتھ دا فراغت کا برحال ماتھ وہ اور است کے دل خواسے ہو دی گئے ۔ ان کا افعا ف عام ہوگا ۔ (فراغت کا برحال مالی کروہ ایک اطلان کرے گا کہ کی کو ال کی محاسب ہوا ۔ وہ اطلان کرے گا کہ کی کو ال کی حواج ہوگا ۔ اس مالی برسات سال گزریں گئے ۔ وہ اطلان کرے گا کہ کی کو ال کی حاج تا ہو تا ہے تو محن ایک شخص کو آ اموگا ۔ اسی حالت پر سات سال گزریں گئے ۔ وہ احلان کر سے گا کہ کیا کہ کی کو ال کی حالت پر سات سال گزریں گئے ۔ وہ احلان کر سے گا کہ کیا گئی کو ال کی حاج تا ہے تو محن ایک شخص کو آ اموگا ۔ اسی حالت پر سات سال گزریں گئے ۔ وہ احلان کر سے گا کہ کیا گئی کو کا کی حالت پر سات سال گزریں گئے ۔ وہ احلان کر سے گا کہ کیا گئی کو کا کیا گئی کی کو کا کی سے تو محن ایک شخص کو آ اموگا ۔ اسی حالت پر سات سال گزریں گئے ۔ وہ احلان کر سے ڈا بوجائی کی حالت پر سات سال گزریں گئے ۔

• حصرت الواما مدروايت كرته بي . دسول الشرصلي الشدهليد والم ف فرايا . تها دس

می حدیثیں مردی ہیں ۔ انکہ حدیث نے اپنی کی بوں ہیں اس بار سے ہیں حدیثیں بیان
کہیں ۔ امام تریزی ابو داؤڈ ادر ابن ماجہ نے تواپی کی بوں ہیں امام مہدی کے متعلق
سنقل باب با ندھے ہیں ۔ شارح عقیدہ مغارینی نے لکھا ہے کہ
"خووج امام مہدی کی روایات اتنی زیا دہ ہیں کہ اسے معنوی تواتر کا درمبر
ماصل ہے ۔ اور طلائے اہل سنت کے نزدیک یہ بات اس قدرشہور ہے
کہ عقائدیں ایک عقیدہ کی حیثیت سے شار کی جاتی ہے ہیں ہے
اس کا فی مواد اکھا کیا ہے۔
اس طرح طلا مرسیوطی ، قاضی شوکانی ، اورشیخ طاب تقی دفیرہ نے امام مہدی کے بارے

اما ویت فہورمہدی کا وا قعاتی خاکہ ابن جیب، رنگ کملنا ہوا، چہوری ا بن جیب، رنگ کملنا ہوا، چہوری ا اندسرورکا نات ملی السملیہ کلے کمتاب، اور ما دات وخصائل شائل بنوی میں فو طابح نے والد ماجد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آئے منہ، زبان میں قدر سے لکنت، ووران گفتگو کم کمی الد ماجد کا تھا اوس کے علاق کا الدی تھا ہوں گے۔

آب کے ظہور کے وقت دنیا ظلم سے لبر ہزیم گا۔ اسی دور میں عرب وشام میں بوسفیات گا اولادیں سے ایک شخص ہوگا ہو ما دات کو تمل کر ہے گا۔ وہ شام ور مرکا حکم ال ہوگا۔ اس موسین روم کے با دشاہ کی عیسا نیوں کے ایک فرقہ سے جنگ اور دور سے صفح ہوگ ۔ رفی فوالا فرانی قسط نظف پر قالین ہوجائے گا۔ با دشاہ روم دارالسلطنت ہو ڈرکر ملک شام بلا جائے گا۔ اور عیسا نیوں کے دوسرے قرانی کی مدوسے اسلای فوج فرانی خالف پر فتح ماصل کو ہے گا۔ ورعیسا نیوں کے دوسرے قرانی کی مدوسے اسلای فوج فرانی خالف پر فتح ماصل کو ہے گا۔ ورعیسا نیوں کے دوسرے قرانی کی مدوسے اسلام خالف ہو گا کے گا کھیلیب ماصل کو ہے گا۔ اور کھی گا منیں سے ایک شخص نوہ لگا کے گا میں سے اسلام خالف ہوا ہے۔ اسلام خالف ہوا ہے۔ اسلام خالف ہوا ہے۔ اور کھی اسلام شہد موگا۔ عیسانی شام پر قابن ہوں گے۔ اسلام خالف ہوا ہیں گا۔ اور والی عیسانی شام پر قابن ہوں گا۔ اور والی عیسانی شام پر قابن ہوں گا۔ اور دونوں عیسانی شام پر قابن ہوں گا۔ اور دونوں عیسانی گا درجوں کی صلح ہوجائے گا۔ اور دونوں عیسانی گا درجوں کی صلح ہوجائے گا۔ اور دونوں عیسانی گا درجوں کی صلح ہوجائے گا۔ اقد مسلان مدینہ مورہ معلم جا بیں گا۔ اور دونوں عیسانی گا درجوں کی صلح ہوجائے گا۔ اور دونوں عیسانی گا درجوں کی صلح ہوجائے گا۔ اور مسلان مدینہ مورہ معلم جا بیں گا۔

حضرت الومعيد فدرى بيان كرتے بيں رسول الشرطان الشرطيه ولم في ارشاء فرايا۔
 مِشَّالاَ لَدُن يُعَيِّلَ عيسىٰ ابنُ باری نسل سے ایک شخص ہوگا - حضرت بیسیٰ بن مقدید تحکیف ہوگا - حضرت بیسیٰ بن مقدید تحکیف واقد افرائیں ۔

ان اما دیث کامعنوی تواتر ایت ہے در اوادیث سے منے دس مدیول

کے ترجے نقل کرویئے ہیں ۔ یہ ا وراسی قم کی ا ور متعدد در دایات ہیں ۔ جن کی بنیا د پر سلال اس بات پر قبین رکھتے ہیں کہ قرب تیا مت کے وقت ایک مہتم بالشان سبتی روئے زین مر المحوریڈر موگ ۔ المحوریڈر موگ ۔

ابن خلدون اوراس کے اتباط کا یہ گان فارد ہے کہ سلانوں بی ظہورہدی الله مقدد دوافض کی روایات کے زیرا ثربیدا ہوا ہے۔ بکہ سلف سے آج بک امام مہدی کے بارے بین سلانوں کے مقائد متواتر ہیں۔ حضرت علی، ابن عباس ، ابن طلحہ، ابن عر، طبقہ بین مسعود ، ابن ہررہ ، انس ، ابو سعید ، امہات المومنین ام جیب، ام سلم، ثوبان ، قر ، بن مسعود ، ابن ہررہ ، انس ، ابو سعید ، امہات المومنین ام جیب، ام سلم ، ثوبان ، قر ، بن ایس معلی الله الله ، اور عبد اللہ بن افرارث ، رضی اللہ عنہ سے امام مهدی کے باسے بن ایس معلی الله الله ، اور عبد اللہ بن افرارث ، رضی اللہ عنہ سے امام مهدی کے باسے

۱۹۹ میں فرائے گا) ۔۔۔۔ و و مراگر وہ جہا و کرتے ہوئے شہا دت پاکر بدر واُصد کے شہدار اور کے شہدار اور کی سیدار دو نکے لئے گا۔ دور نکے لئے گا۔ دور نکے لئے گا۔ اس کے بدرا مام مہدی مال فینیت تعیم فرما ئیں گے۔۔ اس کے بدرا مام مہدی مال فینیت تعیم فرما ئیں گے۔۔ در میں ہوگا ۔ اس کے بدرا مام مہدی بلا دہسلام کے انتظام والفرام مردی بلا دہسلام کے انتظام والفرام مردی بلا دہسلام کے انتظام والفرام مردی بلا دیں گے ۔ اور میاروں جانب اپنی فوج مجیلا دیں گے ۔

ا وراس سے فراغت کے بعد فتح تسطنطینہ کے لئے روا نہ ہونگے ۔ تبیلہ ملے قسطنطینہ کے لئے روا نہ ہونگے ۔ تبیلہ اللہ کا کے قسطنطینہ کے لئے روا نہ ہونگے ۔ تبیلہ اللہ کا کے لئے مقرد فرائی گے ۔ جب یہ لوگ فعیل کے قریب السداکم کا نعرہ بلذ کریں گے توام مالات کی برکت سے فعیل گر جائے گی ۔ اور مسلمان فاتح ہوں گے ۔ اس کے بعدا مام مهدی ملکی المام میں ہوں گے کہ دجال کے شکلنے کی افراہ الرہے گی ۔

اس بات کوسنکو صرت ام مهدی ملک شام کی طرف متوم الم مهدی ملک شام کی طرف متوم الم مهدی ملک شام کی طرف متوم الم الم مهدی ملک شام مهدی الم مهدی الم مهدی الم مهدی الم مهدی آگر می دوات و این گے ۔ جوبتہ لگا کر خردیں گے کہ سا قواہ فلط ہے ۔ حصور الم ملک الله علیہ و کم سا قواہ فلط ہے ۔ حصور الم ملک الله علیہ و کم ان این کے یا دیے بارے میں قرایا - ان کے ال باب اور تعبیلوں کے مام اوران کے گھوڑ ہے کہ درگ مک جانتا ہوں ۔ وہ اس دور میں تمام روئے زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے ۔

خروج دجال اس کے بعدامام مهدی عملت کے بجائے اطبیان سے مصروف مفرہونگے اس کے بجاری المینان سے مصروف مفرہونگے اس کے بجہ و قراب مدد وجال ظاہر بوجائے گا۔ کر حضرت امام مهدی اس وقت بحد و مشق بہر بخ کرجہا دکی تیاری فراج کے بول گے۔ حتی کہ و گوں کو متصیار ویا ما جا گا ہوگا۔

عیسا یُول کی حکومت خِرک ہو جائے گی ۔ اس وقت مملان امام مہدی کے منظر ہوں گا۔
امام مہدی اس وقت مدین طیب میں موجود مول گے ۔ انہیں کوئی پہچا تما نہ ہوگا ۔ وہ مدط طیب سے کم مکوم چلے آئیں گئے ۔ اس زمانے کے اولیار وا بدال آپ کو تلکشس کرتے ہا گھید سے کم مکوم چلے آئیں گئے ۔ اس زمان طواف کرتے ہوئے ایک جا عت آپ کی شاخت مقام ا براہم اور دکن بیانی کے ورمیان طواف کرتے ہوئے ایک جا عت آپ کی شاخت کرے گئے ۔ اس سے قبل کے ما ہ رمضان میں چاندا ورمورج دونوں کو گر من لگ جہا ہا گا

عنداخلیفترانله المهدی فاستمعل براند کے خلیف مهدی میں . ان کی بات الم واطبعط - استودا ورا لهاعت کرو۔

جہاد و فیج کی زیادت فرایش کے۔ اس کے بعد مصافر شام کی طرف تکلیں گے۔ اس کے بعد مصافر شام کی طرف تکلیں گے۔ ومشق کے پاس میدی کے مشکر میں بین گروہ ہو بالگا ومشق کے پاس میسا یوں سے مقابلہ ہوگا ۔ اس وقت امام مہدی کے مشکر میں بین گروہ ہو بالگا ایک گروہ میسا یوں کے خوف سے را ، فرار اختیار کرے گا ۔ (اشر تعالیٰ میں ان کی تو برقبول ایک کروہ میسا یوں کے خوف سے را ، فرار اختیار کرے گا ۔ (اشر تعالیٰ میں ان کی تو برقبول

ابنی کی کتب میں ہے کہ انہیں کوئی ویکھ بنیں سکتا تھا۔ یا ان کاجم کسی کو نظر بنہیں آتا تھا نے اس گستی میں آب اپنے والد کی و فات سے وس ون بہلے ایک فار میں رو پرش مو گئے لاے امام فائب کی والدہ میں شاہ روم کی ہوتی ملیکہ ہیں۔ جو حیرت انگیز طور رہا ہے وو جہان اومنگر وں کے عقد میں جاتے جاتے صلیب ٹوٹ کرگرنے اور محاس شادی درہم برم ہونے کی وجہ سے بچی وہیں ۔ پھر خواب میں بنی صلی الشرطیہ وہم اور حصرت علی وغیرہ کی زیادت کرکے مشرف باسلام ہوئیں۔ اور ان حصرات کی موجودگی میں ان کارٹ سے امام حسن عسکری کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد روم پراسلامی نشکر کے جلے ہوئے۔ اور یہ باندی بناکر اور وومری عور توں کے ساتھ بندا وال گئیں۔ اور ایام حن عسکری نے اور ایان کو بذراو سے لانے وومری عور توں کے ساتھ بندا وال گئیں۔ اور ایام حن عسکری نے اور ان با دو ایسی خریدا۔ اور اپنے ماتھ ہو جو تشانیاں بی بی ملیک کی میان کی تھیں وہ سب و سکھ کرائیر نے انہیں خریدا۔ اور اپنے ماتھ شہر سرمن رائی ، لائے۔ جہاں وہ رہیں ان سے امام فائب بریدا ہوئے۔ (جلا والعیون) امام فائب کے بارے میں ملا با قرمجلی کی کتاب حق الیقین " میں میر و ایس و ایسی

- 4 6

موب قائم آل محددامام مهدی ظاہر ہوں گے تو خدا فرستوں کے ذریعہ ان کی مدد کرے گا۔ اور سب سے پہلے ان سے بعیت کرنے والے حصرت محد ہوں گے۔ اوران کے بدیر حصرت علی بڑائے

ام المومنين صديعة رضى الشرعنها مي سينعى بغض دعنا وكى منظر به عبارت معى ول برهركرك و يحقق عليس .

ا مام قائم عب ظاہر ہوں گے قو وہ مائشہ کو زندہ کر کے ان بر مد جاری کری گے اوران سے فاطمہ کا انتقام لیں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔ دَلاَ حَوُل دَلاَقَ اَللَّهِ وَلَا تَوْ اَللَّهِ مِن خَلاف کا فَا

ا مام عَانب کے بارہے میں مقل و نقل سے بعیر میں روایات خودان کی کذیب کا منہ بولیا نموندہیں ۔ سب سے پہلی بات تو ایر کدائر کی غیبت کا عقیدہ انہی شیعی فرقوں نے مصرت

ہوں گے ۔ اسے میں حصرت ملینی علیالسلام وحش کی جا مع محد کے مشرتی مینا رہے ہر و وفر سول ك كاندهون ك بهار دون افروز بون كدر اوراً واز وي كاكرسيرها لازميرا ما مرک جائے گا ۔ آب نیج تشریف لاکرا مام مہدی سے الا قات کریں گے ، امام مہدی نہا تواضع سے بیش اً میں گے اور کسی گے ۔اے اشر کے بی ایا مت فرمائے ۔حضرت عیسی علیہ فرائیں گے۔ امامت آب ہی کریں کیونکہ اس احت محدیہ کویہ شرف حاصل ہے کہ اس کے بعن بعض کے ام میں \_\_\_\_ امام مہدی نما ذیر صائل کے ۔ اور حضرت عیسی علیہ السلام ان کا قدار کریں گے۔ ناز کے بعدا مام مہدی عرض کریں گے۔ یا بی اللہ! اب برا کرکا انظام بی فرایش ا در محم ماری فرایس - ده فرمایس کے نہیں ، سر کام آب بی کریں میں توصرف قبل وقتال برا مورمول - الشدك مارى زمين حضرت امام مهدى عليه السلام كهدا انصاف سے بعر جائے گی۔ روشن و ابناک بوجائے گی ظلم و تم کا کہیں نام ونشان باتی ہیں رہے گا۔ برطرف عبا دت والما عت كا زور وشور بوگا۔ آب كى خلافت كا زيارہ يا ٨يا ٩ مال ہوگا \_\_\_\_علمار نے مکھاہے کہ مات مال عبما یُوں کے فقے و فع کرنے اور ا تنظامات علی میں لکیں گئے۔ آٹھواں سال دجال سے جنگ کی تیاریوں میں اور حنگ میں۔ اور نواں سال معفرت عیسیٰ علیالسلام کی صحبت میں گزاریں گے۔

ا مام غائب کون ہیں ؟

ان علی کے صاح زادے ہیں۔ جوبیدا ہونے کے کی ہونوں کا بدا م حن عمری الم ما ناب الم حن عمری والا الم من عمری والا میں من عمری والیت کی موسید ہوئے۔ ایک دوایت کی روسے ہے ہے ہوں والیت کی دوسے المامت پر فائز ہو گئے۔ ایک دوایت کی دوسے ہے ہوئے ولد ہوئے۔ مرگان کے مقیقی جہا کا بیان ہے کو حن عمری لا دلد فوت ہوئے ہے۔

غیبت ہوگا ۔ جس دوران جو گے لوگ اس کے وجو دکے بارے میں ٹی میں پڑجائیں گے ۔ اے کیل بن زیاد! ہرزانے میں زمین میں ایک جمت کا وجود مزوری ہے ۔ جاہے وہ ظاہرا ورشہور ہویائحنی اور ستور ۔ . . . ہوھے امام علی رضائے شاع و عبل سے فرایا ۔

تمیرے بعدمیا بٹیا محدام ہوگا۔ محدے بعدان کا بٹیاعل ام ہوگا۔ فل کے بعد ان کا بٹیاحسن امام ہوگا۔ اورصن کے بعدان کا بٹیا عبت قائم امام ہوگا عبرکا اس کی فیبت میں انتظار کیا جائے گا وہیے

شیعوں کے عقیدہ کی روسے ایام خائب ، غیبت کی حالت میں رہتے ہوئے ہی اپنے شیعوں کی ہرایت کرتے ہیں - اس بارے میں یہ لوگ حضورا نور در اول اکرم صلی اللہ تعالے طیہ وسلم کی طرف اس بات کوخسوب کرتے ہیں کہ آپ نے اولوالا مرکی تعیین کرتے ہوئے اگیارہ ایاموں کے نام ہے اور بار ہویں ایام کا نام ہے کراس طرح کہا۔

..... حسن بن على داگیار ہوں امام ) کے جانشین ان کے فرزند ہوں گے،
جن کا نام میرانام ہوگا۔ اور کسنت میری کسنت ہوگ ۔ اور وہ روئے زمین برجب
خدا اور لوگوں کے درمیان بقیۃ اللہ ہوں گے۔ .... وہ اسنے طویل
عرصہ تک پوکسیدہ وہیں گئے کہ ان کی امامت کا عقیدہ صرف انہی و لوں میں
باقی رہ جائے گا کھی جن کا اللہ نے ایمان کے مسلمہ میل متحان لے لیا ہوگا۔ لوگان
کی جیست میں ان کی روشنی سے فیصنیا ب ہونے ہیں النے لاگھ

محد بن صن سے پہلے بھی کئی لاگوں کے بارے اخرا ناکیا تھا۔ ملا حضرت محد بن الحفید کی وفات کے بعدان کو بھی مہدی مستور مان بیا گیا تھا۔ اس شبی گردہ کا نام کیسانہ ہے۔ اس طرح حضرت امام جعفر جما دی استفال فرما گئے تو کچر لوگوں نے ان کی مہد دیت اور فیست کا حقید اللہ کیا۔ امنہیں شبوں میں کا نا دوسی فرقہ کہا گیا۔ پھرامام موسیٰ کا فلم کی شہادت کے بعدا نکے مہدی ہونے اور نظر سے فائب ہوکر دوبارہ فلمور کا عقیدہ جس طبقہ میں آیا۔ اسے واقعہ یا واقعہ یا واقعہ کی خالس نامواد قوم میں عقیدہ فیست کے جوائیم ان کے شروع دور ہی سے بعلے آرہے ہیں۔ ابنی برنصبی قوم میں عقیدہ فیست کے جوائیم ان کے شروع دور ہی سے بعلے آرہے ہیں۔ ابنی برنصبی سے کیسانی منا و دوسے اور و و فونسیں کا۔ البتہ اثنا عشر پہاتی دوسے کے ماتھ بعد والوں میں بہلے والوں کی ہربات خواہ و و فالعی کذب دوران والوں کی ہربات خواہ و و فالعی کذب افراد اورافرانا کیوں نہ ہو سند میں جہالے۔ اور و و مورت کا قرآن عظیم کے مخالف

امام فائب کے بارے بین تیموں کے ملامہاقر امام فائب کے بارے بین تیموں کے ملامہاقر امام فائب اور بین میر ان کے بی اسے بی کا بہ کا رالا نواز ، طبع جدید ، جلدا ہوں باب بختم ، ص نبر ۱۰۹ سے ۱۲۲ کے روایات بھیل ہوئی ہیں ۔ اس عنوان بران کے شیخ مدوق کی کتاب اکمال الدین واتمام النعیہ اور محقق طوسی کی الغیبہ ، اور اسی نام کی نعمان ، کی کتاب نیزان کے شیخ مفید کی کتاب الاختصاص ، مافذی حیثیت رکھتی ہیں ۔ سی مناب سے تنہا شیخ مفید نے امام فائب کے متعلق با بنے رمائے لیکھے ہیں ۔ اسی طرح تعقیہ ، متعہ ، اور قرآن مجید کے فلا ف بانیا بن خرب نے بڑی بڑی کا وشیس مرانجام دی ہیں ۔ امام فائب کے بدے فلا ف بانیا بن خرب نے بڑی بڑی کا وشیس مرانجام دی ہیں ۔ امام فائب کے بارے میں ان کی روایتوں کے چند فاص جصے ملاحظہ کویں ۔

مکیل بن زیاد بخفی را وی کریں امرا لمومنین کے پاس بہونجا تو دیکا کہ وہ زین برکھ نشان کھینچ رہے ہیں ۔ (کیل کے بوجھنے پر فربایا) میں حسین کی نسل سے نویں فرزند کے بارے میں سوچ رہا تھا ۔ جو زمین کو عدل وا نصا ف سے بھردے گا۔ جب کہ وہ کلم وجورسے بجرحائے گی۔ اس کے لئے ایک (طویل)

|                                                 | 11.0                                                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٢٠ الاعول من الكاني، للكليني، ص: ٢٧٨           | عله الحكومة الاسلامية للامام خيني ص ١٣١١                                     |
| والعانى جرس حصدوم، ص: ١١٧١،                     | 1910                                                                         |
| المامول من الكانى الكلينى ، ص: ١٢٢١١١١          | مع الاسلامان ، ما ما ما                                                      |
| . 144.0° . " dt                                 | 140°                                                                         |
| مي خات القلوب جه، مي ١٠٠                        | 1900 " "                                                                     |
| وي الاصول من الكافى ، ص ، ١٣٨،                  | مله بالدائداوكسياسي جروجيد،على فأمن                                          |
| يه القرآن الكريم ، احراب ، أيت ١٠٠ ،            | ای مجلر توحید، قرا بران، جه، شار ۱،                                          |
| ع الاصول من الكانى ، ص ، ١٢١١                   | 1111 100                                                                     |
| ومع مخفرتفيرابن كثر، المصابوني جهم ١١٤٠         | الله مجلة وحدر تمايان، جه اشاره ١١                                           |
| ` هه تغيرضيا ما لغرّان ، للشيخ كرم شا ه الازيري | 187:00                                                                       |
| uir id re                                       | 4 /                                                                          |
| اهي القرآن الكرم، لكر، آب، ١١٥،                 | مبلة توسيد في جهد اشاره ٢٠٠٥ ا                                               |
| المعالا صول من الكافي، ص: ١٢٠١٠                 | יררט " יבדו                                                                  |
| سع القرآن الكريم ، بقره ، أيت ٢٢،               | סריסיניין יון יון יון יון יון יון יון יון יון                                |
| عمد خزائن العرفان على كنزالا يان من ٨           | المسلم الاصول من الكاني الكليني ص ١٠٠١٠ مطبوعة الكاني الكليني ص ١٠٠١٠ المسلم |
| 00 الاصول من الكانى ، ص : ٢٦٢،                  | المالي ، والموادمو ، على ١١٠١٠                                               |
| الص القرآن الكريم، شوار الله اكب ١٩٥            | "                                                                            |
| عصى الاصول من الكانى ، ص : ٢٩١ ،                | 1.00                                                                         |
| مق القرآن الكريم، مالدة، أيت ١٦٠                | 1.70 " " "                                                                   |
| وه الاصول من الكاتى ، ص ٢٠٢٠ ،                  | 1270 · " " = "A                                                              |
| نه الصورة ، فعل الخطاب في تحريب كآب             |                                                                              |
| رت الارباب، للنورى الطبرى ص ١٨١٠١٨٠             | 11200                                                                        |
| الله نائخ التواريخ، جرم، ص : ١٧٠ الكاني         | 11.00 " " "                                                                  |
|                                                 |                                                                              |

. 29

ر داسین اس و قت یک موجو د تهیس تحقیل - ا در بعدس اخراع کا کسین . ور ند کم از کمسیول ہی میں فرقہ کیسانیہ ، نا ووستید، اور دا قفید کا وجود نہ ہوتا ---- فداکرے اب سے النبیں قرآن وحدیث کی واضح تعلیات والا اسلام میسراً جائے .آ مین -

ف مشكرة المعانع و من ١٢١١ اله ما مع الرّندى ج عن : ايم ، اله الفحولكم ج ٢ ص: ١٢٤٠ اله تغريرج، ص، ١٥٠٥، سله تحفهُ اثنا عشريه المحدث الثاه عب دا نغرز الدلوى ، باب مفتم درامامت (اردد)ص ۲۴۵: " " " " " هله اددو دائرهٔ معارف کسلامیر مطبوعسه دانشگاه بنجاب الا مور ، ج ١١ ، ص ، ٩٠٣ 19.7 11 1 12 الم منين كااللي سياسي وصيت نامه محلر توحید، تم ایران، ج۰، شاره ۵، ص: ۴۸، الله الحكومة الاصلاميه، للا الم خيني ص ، ١٨٠ 1771 00 " . <u>177</u>

للامام احمد رضا القا دري عليه ارجر ، مطبوع الجحع الاملاى بمباركفوص ٢٠١٣ كم الصواعن المحقد في الردعى الملالبة والزندة ،للحدث احمد بن جراله يتي المكي، مطبوعه ، كستبول ، سله معمنيس الله في المحقق الطوسي ، مطبوع انجف الثرف ٢٦ ص : ٣٧٢ سى مخيص الشاني والمحقق الطوسى ، مطبوع الخيف اشرف جهع ۲۷۲ ا هه الثاني الملبود انجف الرف 1141:00 ته مشکوة المصابح ، مطبوعه رسيد ص ١٠٠٠ والصواعق المحرقه ص ١١١٠ كه اللؤلا والمرمان فيما اتفقاط ليسيحا

مطبوعه، الكويت، ص ، ۱۲۲،

شه القرآن الكريم، مورة النساره ٥٠

له غاير المحقِّق في اما متر العلى والعديق

مد متحانه قرام الله كم المعاموقف ، جناب خيني ا ورشيعيت

الكتان من ١١٩٠ الحص سنن ابودا دُد باب الميدى ا شه ستدک العاکم ، الله طرالي ، من سنن ابددادُد، الله العيم المسلم ، יאו : שי וצו כט ידו יש : ווי عد من ابن اجر الحادي ١٦٠٠ من ١٥٠ الم الحادى، ٢٦، ص، ١٦، عد شرح عقدة المفاري من : ١٤٩ ميمه رماله تعلا ماتِ قيامت مناه رفيع الدين محدث دالوی المخصّا ، مم الاصول من الكافي، ص: ٢٠٩، 14.6 " " " " Wir.r. 0 " " " 491 الله درالة فرق اللاى مطبوم المكين الله مي اليقين مطبوم اليان من ١٣٩١ " ص:٣٠ ، الله الرمالة الخامة في النية الشيخ مفيص ٢٠٠ יים יי יי שיין יין פרב אולוענוריד בא ישי ארווענוריד בא ישי ארווין الكه اد و دائره معارف اسلام وانشكاه الله اكمال الدين واتمام النعة الشيخ مددق

كمَّا بِ الروضر، ص: ١٢٩ ، ناسخ التواتيخ י אין ישי דין יאן דשריוי كا المعواعن الموقد اص : ١١٨ ، ملكه اموافقة بينابل البيت والسماب لاز محتری ، می : ۱۱ ، . سينه نيج اللاغة ، خطبه ٥ ، عد شرح بنج اللاخر، لا بن متم ص ١٥٨ الله ناع الواري ٢٦، ص: ١١٥، على معانى الاخبار المطبوعة ايران ص: ١١١٠ شك تغرض عكرى ا مطبوعه ايران ، (140 (147 : 00 واله تاريخ اللمحيش المرعلى ص ٢٠٠ ك حيات القلوب اللجلسي اص: ٢٩٨، الله تاريخ مت عربي بروفيرطي متى ا # 9.10° المعنواء ، ١٢٩ و ١٢١ و ١٢٩ و ١٢٩ و ١٢٩ و ١٢٩ و ١٢٩ " " " ينجاب لا مور، مطبوع، ايران الماليم اص: ١١١١ م 

# المد معانير النيفي الم

## بمسلامى كوقف ، جناب خيني ا ورشيعيت

صرف المام جمین نہیں ، پورے فرقہ شیعہ نے اکما برصحا برکوام اورصابیات غلام رضوال الشرقعالے عیم مان الشرقعالے عیم مان المنت میں وفترے وفتر سیاہ کئے ہیں ۔ اسلام کے دور غرب بی سربر کھن باندھ کرجن جاں باز ہستیوں نے دسول اکرم صلی السطیر کی اطاعت میں اسلام کے ہے ہے مثال ایٹا روقہ بائی کی مثالیں تام کیں ۔ مالک ذوالحوال کے مقدس کلام میں جن برگزیرہ لوگوں کی تعویف نازل ہوئی ۔ فرقد المل تشیعے نے ان کی ثنا ان میں تا المونین کے کرنا اپنے ایک ان وقعا مکر مجرز نبایا ۔ اورجن فردان دامن والی امہات المونین کے جرات میں دسول خاتم صلی الشرقعالے علیہ دلم پر وسی ربان اترتی دمی ۔ اورجوقیامت میں مرسول خاتم صلی الشرقعالے علیہ دلم پر وسی ربان اترتی دمی ۔ اورجوقیامت کے اور لیکھ کے اور لیکھ کی جمادت کی۔

جن صحابه کی شان قرآن میں ہے دشنان اسلاکے تی ہیں سخت بنز خلوص تلب سے داکھ وما جدد روشن جیں ، شجر اسلام کی خون سے آبیا دی کرنے والا قرار ہے ۔ رائے وما جدد روشن جیں ، شجر اسلام کی خون سے آبیا دی کرنے والا قرار ہے ۔ رائے درب العالمین ہے ۔

عُمَّدٌ دُّ سُوُلُ الله وَالَّذِيَ عَمِدا شَرِك رسول بِي ١٠ ورا ن كم ما تعداك . مَعَمَدُ أَسْرِتُ الله ورا ي كم ما تعداك . مَعَمَدُ أَسْرُتُ اللهُ ال

اناه سِيَا هُمُهُ وَكُفّا سُجَّلاً اللهِ يَ اللهُ اللهِ يَ اللهُ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهُ اللهِ يَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

زم دل ، قوانبی دیجے گا دکوئ کرتے ، مجدے

میں گرتے ، اشد کافضل اور رضا جاہتے ۔ ان

کی طلامت ان کے جروں ہیں ہے ، مجد و ل

کونٹان سے بران کی صفت توریت ہیں ہے

اوران کی صفت انجیل ہیں ، صفے ایک کھیتی ای

ف ابنیا بھا نکالا ، بھراسے کا قت دی ، بچر

و بیز ہوئی ، بھرانی ماق برسیدھی کوئی ہوئی

کما نوں کوہی مجبل نگتی ہے ۔ انکران سے کا زول

کر ول جلیں ۔ اند نے وعدہ کیا ان سے ہو

ان میں ایمان اور البھے کا مول والے ہیں ،

منين رسول في تركيخ شاا ورقعليم دى عند كريم المعان كا بت محمد

کمان جن نفوس قدر یک کوموب خداصل الدهای ولم نے تعلیم دی - اوراک کے موب کو باک ما ن کو باک ما ن کو باک ما ن کو باک ما ن فرایا - بعلاان وگوں کی شان کا کیا کہنا ، قرآن مجد توانیس فلاح

نے والا تبار ہاہے۔

ا مَا وَرَجَهُولُ اللّهُ اللّ

لمالقرآن الكيم سورة الفتح ١٣٦/١٥ على الفرآن الكيم الاغراف ١٥٦/١

#### كَرْضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُ وَدَصُوا اشران سے ماضی اور وہ اللہ

جب اللام وورغ بت بين تما . آ وقت دمول اكرم صلى المدتعاك فدا ان سے رامنی وه فداسے رامنی

### دورغربت ميں كسلام كے مردكار

ومع كى رفا تت كاحق ا داكرية والصحابي .

كَفَدُتًا بَ اللهُ عَلَى اللَّهِ والمنجديثن والآنصا واتنين البُعُوءَ في سَاعَتِ الْعُسُمَ يَ مِنُ الْعَدِ مَا كَا دَ مَيْنِ عَلَيْ خَدِيْقٍ سِّنُهُ مُ ثَمَّ مَاتِ عَلَيْم إِنَّهُ بِهِمْ رَءُونُ تُحِيمُهُ

كَفَّادُ رَضَى اللهُ عَيِدِ المُعْنِينِ

إِذُ يُبَالِعُونَكَ تَحُتُ الشَّعِبَ }

تَعَلِمَهُمَا فِي تُعَكُّوبِهِ مُ فَأَخُولَ

التيكينة عليهم وآثابهم

مَتُحَا قَوِيُهَاه وَمَغَا بِعَكَيْتِيَةً

كَيَّا خُذُهُ كُنُهَا كَرَكَانَ اللهُ مُحَرِّهُ يُلْأَكِيِّهَا

بينك الشدكي رهيس متوجر مويس ان منيب خری بانے والے ١٠ دران مهاجرین وا برجنوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کابا دیا۔بعداس کے درب تاکران بر لكون ك ول بيرماين - بيران بردهت موم توا - بشيك أن بربهايت مهران

بیت رصنوا ن سے مشرف ہونے والے کے بادے میں قرآن الق

مشك الشدراعني بواايان والون سع ده برکے بچے تماری بیت کرنے ہے۔ ا نے مانا جوان کے دوں میں ہے ، توان ا أمارا - اورا نهي جلدائف والى مح كاانعام ا وريش بها عنمتين جنهي ملين . ا وراك وحكت والاه

امان میں سبقت اور رضائے تی سے سرفراز اسبقت کرنے والے

الماركام كو قرآن محيد رضائد الني اورجنت ابدى كى بشارت وياب .

وَالسَّا بِثُونَ الْأَوْدُنُ ا درسب مين اسكاف بيلع فها جرين ا ورا نعاد المُعْجِوبِينَ وَأَلِهَ نُصَامِ ا ورجو بعلال كرسائة ان كريرو بوك، اللَّذِينَ اتَّبِعُونَ عُدُمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الشدان سے رامنی اور وہ الشدسے رامنی او يَّ اللَّهُ عَنْهُمْ كَرَضُوا عَنْهِ ان ك يد ياركرركم إن باغ ابن كريم المدهم جنّات تجنى ئ تحتما الد برى بىن - مىشە بىشدا سىن دان - بىي المُنَ فِيهُا آبَداْ ذُلِكِ لَفُوذُ العِلْيُمُ -4011603

ا در لیج اس آیت مبادکه مین محابر رسول کی و فاشعاری

وفاشِعار صحابه المربع زيب تطريحية -مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ

مسلانوں میں مجدوہ مرد ہیں جنبوں نے سجا کردیا جوعبدالسرسے كياتھا - توان من كوني اپني منت پوری کر حکا - اور کوئی راه دیکھ رہاہے- اور و ذرانه بدم اكراشر يول كران كري كاصله دے۔ اور ما فقول کو عذاب کرے اگر جاہے یا انہیں توبہ دے \_\_\_ بٹک اٹندیشنے

والابران--

ا درأیات ویل مین معابهٔ رسول کی صفات مالیر الشدېر کا مل اعمّا د ، معاصی سے احتیاب، بیجیاتی ک

ك القرآن الكيم التوبر

كالقرآن الكيم الاحزاب ٢٧ ١٢٧،

• القرآن الكيم التوبر ١١٠٠

وقُوامًا عَاهَدُ وُااللَّهُ عَلَيْهُ

المُرَّمِنُ قَصَى عَجَبُنُ وَمِنْ لَيْ

المنظوص كماكيدكواتبدك

زى اللهُ الصَّا دِقِينَ

ويعمرة يُعَنِّبُ لَمَا فِقِينَ

الْمَاءُ أُولِيَّوْتَ عَلَيْهِ عَرِدِ إِنَّ

ه كَانَ غَفُوراً بَيْحِيّاً هِ لِهِ

غات حسّنه والے صحابہ

ك القرآن الكيم البيد ١٩٧٨ العران الكيم اللح ما .

سے کنارہ کئی ، عفو و درگزر ، رب تعامے کی إطاعت ، قيام صلوَّة ، بانهی مشاورت مخاصت اورجذبته بها د کا ذکر لاخطه کرین.

> وَمَا أُولِينَمُ مِنْ سَى ا فتاع الحيوة التذنيا وماغندالله خَيْرُ وَالْبَيْ لِلَّذِينَ الْمُنْوَا وَعَلَىٰ كَيْهِمُ سُوكَكُونُ ٥ وَالنَّـٰذِينَ يجتيبون كبامدالا تموالفوان وَاذَا مَا عَضِبُوا هُمُ يَغِينُ وُن كَالُّذِيْنَ اسْتَجَابُواُلِوَتَهِيْء وَأَقَامُواالصَّاوَةَ وَامُرُهُمُ منورى بنيهمدة ستاكذتهم يَنْفِقُون ٥ وَالَّـٰذِينَ اِذَا اَصَّالِمَ البغي هُمُ سُنْصِي دُن وله

## بے عرض اور سیے صحاب

كى بارى يى رب تعافى كايدا رثاء مبارك كتناعظيم -

لِلْفُقَرَآءِ الْمُحِرِينَ الَّذِينَ آخُدِجُوا مِنَ جِكَا دهِسمُ ق ٱلْمُوَالِهِ مُركِيبَنَّغُونَ فَصْلًا مِّنَ الله وَمِضْوَانًا وَيَنْصُ وُنِ اللَّهُ وَرُسُولُهُ هُمُ الصَّادِقُونَ٥

مہیں ہو کھ ملا وہ جیتی دنیا میں برے کا ادردہ جوالد کے کس بہرے ۔ادر با تى رہے وال ان كے لائج المان لائے ا اہے رب برجر وسر کرتے ہیں۔ اور وہ جوا برے کنا موں ا وربے حیا یوں سے بختے ہی ۱ درجب غضداً کے معات کردیتے ہیں ۔۱۱ جہنوں نے اپنے رب کا حکم مانا ۔ ا ورنماز تا

ا وران کام ان کے آبی کے مشورے ہے۔ اور بمارے ویے سے مجھ بماری میں خرج کرتے ہیں۔ اور وہ کرجب انہار بغا وت كاما مناكر ايرك بداديت بن ا ودفقراء مها جرين وانصار رسوان الشدعليم ا ک دینی داکسلای استقامت ا ور مخاوت

اً بن نقر بجرت كرنے والوں كے لئے جوا كفرول اور ما لول سے نكامے كئے الله ا وراكس كى رمنا جائية . ا ورا نشدا وروي کی مرد کرتے۔ وہی سے ہیں \_\_\_ا جنبوں نے بہلے سے اس شہرا درا یمان س

مَالَّذِيْنَ تَبَوَّدُ السَّدَارَى الإُنسَانَ مِنْ فَبِلْهِمُ يَعِبُونَ مَنْ هَاجَرَالِهِ إِنْ هَا مَا كَبِيرُكُنَ ن صُدُ وُدِهِ مُرَحًا جَدِّمِهَا اُدُثُوُا وَيُؤُيثُونَ عَسَلَ النبه عُدُوكُوكُانَ بِلِمِعُ

ا بنے نفس کے لالج سے بحیایا گیا ۔۔۔ \_\_\_\_ تووى كامياب وكامران

رب کا ننات سب صحابة کرام رصوان التدعيبهم اجمعين كے ساتھ الحمين

باليا. دورت ركم بن الهين جوان كي طرف

بحرت كرك كم اوراب ولون مين كون ما

ا دراین مانوں بران کو ترجیح دیے ہں۔ اکرم

انہیں شدید مماجی ہو \_\_\_\_ اور بو

نہیں ات ای جزک جودئے گئے \_\_

جنت كى بشارت پانے والے محاب

رجت کا وعدہ فرماجکاہے۔

خَصَاصَتُ الْمُ وَصَنُ لَيُوْنَ ثَنَّعُ

أَهْبِ فَأَ وُلِنْكَ مُعُوالُفلِعُونَ \*

لاكيستوى مِنكُمُوسَ انفقَ مِنْ قَبْلِ الفَيْجَ وَكَا مَّلَ أُولُنَّكَ اعظم ودَحَدُمِن الدِينَ انفعر مِنْ يَغِدُ وَ مَا مَلُوا وَكُلَّهُ وَعَدَاللَّهُ آتَى

## تقوي يس منتخب صحابه

إِنَّالَّنْدِمُنَ يَنُفَّنُّونَ اَصُّوَا تَهُمُ عِنْدَ دَسُولِ اللهِ أُوُلُنُكُ الَّـٰذِينَ امْخَى اللَّهُ تُلُومَهُ مُ لِلتَّقُويُ لِلهُ

تمیں برا برنہیں وہ جس نے مع مکسے قبل وہ ا درجادکا \_\_\_ ده مرتبس ان سے رک الى ، جہوں نے بعد تح ك خرج ا ورجا دكيا۔ ا دران سب سے الله حبت كا دعده فراجكا-الشدتبارك وتعاف في صحابة كرام كے دلول كوتقوى كے لئے نتخب فرمالياہے۔

جولوگ این آ وازی رمول الد کے حضور بت رکھتے ہیں \_\_\_ بھی وہ ہیں جن کے دون کواشدنے برہزگاری کے لئے برکھ

له القرآن ، الخشر ۱۹۸۸ م ۱۹۸۹ كه القرآن ، الحديد ، ۱۰/۱ كه الغرآن ، الحجرات ۱۹۸۹

الشورئ

الشرتعائ تصحابر كے داول میں کفروفیق اورمعاص سے

كفروفيت اوركنامون سيمتنيقر صحابه

نفرت وال وي 4 \_\_\_ فرالم

ا در كفرا در مم مدول ونا منسرمان تمبين اكرار كَكُنَّ كَا إِلْتُكُمُّ الكُفُرُ وَالفُسُونَ فَأَنْفِعِينًا أُولَٰكُ هُمُوالنَّا شِدُونَ کردی ایسے ی وگ راہ بریں۔

ام المؤمنين مائشه صديقه رضي الشرعنها ا در حصرت صفوان كي پاكيز كي ا ورشان برارت کے لئے قرآن پاک کا ارشادہے۔

وه پاک میں ان الزامول سے جو یہ کہ دہے ہیں۔ان کے نے بخش اور عرب ک

ٱوْلَنَاتَ مُنَبِّرُونَ مِنَّا يَقُونُون لَهُ مُ مَغُفِرَةٌ قَ دِدُقَ كُودُهُ مِنْ مِنْ اللهِ ا

ففناكل صحابر بزبان دمالم آب صلى الدهليرولم دسول أدم صلى الشرطير

شان اوران كامرتبه خودبان فرايام جس سي كتب حديث بريزي . فرايا . • مے صحابہ کو رانہ کھو ، کو ل کہ تم میں سے کوئی اگر احدیبا الی برا برسونا مجی اللہ تعاسے کی راہ میں خرج کرے توصال کے ایک مر و تعریبا ایک کلوگرام سے مجبرزیادہ) بلکہ أمعدك برارمي سن وكناك

• اللَّهُ كَا فَوْ فَ كُرُوا اللَّهُ كَا فَوْفَ كُرُوا مِكْ مِعَالِمِينَ المِينَ المِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ ا مِنبان كانشائه بناؤ كونكرس نے ان سے عبت كى قومرى عبت كے ماتھا ن سے عبت کی۔ اورجس نے ان سے بغین وغا در کھا تومیرے بغیض کے ما تھوان سے بغین رکھا۔

له القرآن الكيم والجات ١٩٩٠ ك القرآن الكيم، النور ، ٢١/٢٣ سكه يج الفوائد و ملبوع و ۲۰ وس . ۱۹۹۰

اورجس نے انہیں ایزار بہونجان ، اس نے مجھے ایزا بہونجانی ۔ اورجس نے مجھے ایدار برنجان اس نے الله تعالم كواندار بهوتان ، اورجواسلاك الربونجان توعقرب الله اس كومذاب يس كرفقادكر الله

جنت کی شادت بانے والے صمانی سید اسعید بن زیرے روایت ہے۔ ہے ابودا ور رز دی نے بھی نقل کیا ہے ۔۔۔۔ ا بہوں نے سناک بعض وگ امرار کے ملعنے مصرب علی رضی الشرعنہ کو را کہتے ہیں ۔ تو ابنوں نے زمایا ۔ انوس بسبانة وكون كم ما منصما بأكرام دحى الشدعنهم كى بران كرت وميحت بول اورتماس برمخالفت بنیں کرتے میں نے رمون استصل الشطليد م كوانے كانوں سے یہ کہتے ہوئے سناہے (چربیان مدیث سے پہلے یہ بی جا دیا کہ) اور مجھاس کی کوئی حاجت نہیں کہ دسول اٹند صلی اللہ علیہ دلم نے جو بات نہ فرمانی ہو، وہ ان کی طرف مسوب کراں کہ قیامت کے دن جب میں حضورسے لوں تو سرکاراس کامجھ سے موانوزہ فرایس . (اس کے بعرصرت بان کی)

"اوبكرجت بي بي - عرجت بي مي - عمّان جت بي بي-على جنت ميں ہيں \_\_\_ فلحہ جنت ميں ہيں \_\_ زمير جنت ميں ہيں \_\_ سودین مالک جنت میں ہیں \_\_\_\_عدار جن بن عوف جنت میں ہیں۔ ابومبئے یہ جاج جنت میں ہیں ۔۔ (یہ نواسمار لینے کے بعد تواضعاً فاموس ہو گئے) تو لوگوں نے دریا نت کیا۔ دسواں کو ن ہے ؟ \_\_\_ توانيانام لياكرسيد بن زيرجت بين بين - (ا ور فرايا) خداكي قم صحاب یں سے کی کاکسی جہا دیں شرکے ہونا ،جس سے اس کاچرہ کردالود موکی غرصمابی کی زند کی محرکی عبا دت سے افضل ہے ۔ خواہ اسے مر اوح عطام وجائدك

· 191:0°

حضرت جابر رصنی الله عنه فریاتے ہیں۔
 ہیں نے دسول فعدا صلی اللہ علیہ ولم سے مسئل الوگ زیادہ ہوں گے اور میرے
 صحابہ کم ہوں گے . تم انہیں گالی نہ دنیا ۱۰ للہ تعالے انہیں گالی دہنے والے
 بر بعنت فرائے .

• حضرت ابن عبکس دمول الله صلی الله علیه ولم سے راوی \_\_\_\_ مرکارنے ارشاد فرایا-

مر وز قیامت سبسے زیا دہ مذاب استیفی کو ہوگا۔ جس نے انبیا مرکو گالی دی ۔ بھراس شفس کوجس نے میرے عابہ کو گالی دی ۔ بھراسے جس نے مسلمانوں کو گانی دی لا

 ارشا درسول اکرم مسے اسٹرعلیہ رہم ہے۔
 اشد تعالیٰ جب میرے کسی امتی کی بھلائی کا ارا دہ فرما تاہے تو اس کے ول میں میرے صحابہ کی مجبت طوال دیتاہے ہے

جُب تمان لوگوں کو دیکھو، جو میرے صما بہ کوگا لی وے رہے ہوں ۔ تو کہو تمہا رہے شریر خداکی لعنت ہو "

م حضرت عبدالله بن مسود فرماتے ہیں ۔۔ بو اقد اکرنا جاہے اسے جاہتے کر اعماب رسول کی اقد اکرے ۔ کیونکہ یہ حضرات قلوب کے محافظ سے ساری امت سے زیا دہ پاک ، اورعلم کے اعتبار سے عمیق ، ٹیکٹف اور بنا دھ سے دور ، طا دات کے اعتبار سے مقدل ، اور حالات کے محاظ سے بہتر ہیں ۔ یہ وہ حضرات ہیں جہنیں اللہ نے اپنے کی مصاحب ، اور اپنے

ا در برکات آل محد کے نام سے جون سندہ لیٹر میں رضا پہلی کیٹ نزلا ہو دسے عربی ارد و و وؤں گا ہیں ساتھ ساتھ زیود طبع سے آ را سستہ ہوئی ہیں ۔ فریر نظر مضمون میں اوٹر و المرک برسے ہم علام مرکب تا دری کے مجر مجتمد قلم کے ذویعہی استفا د دکریں گئے ۔ ب رسول الشرصل الشرعلية ولم نے فرایا \_\_\_\_\_ الشرتعائے نے سوائے بیموں اللہ رسولوں کے تمام عالمین سے میسے معا بر کومنتخب فرایا ۔ اور پھران بیں سے میسے لئے چار کومنتخب فرایا ۔ اور پھران بیں سے میسے لئے چار کومنتخب فرایا ۔ بینی ابو میکر عمر عثمان اور علی ، بیس انہیں میراضحا بی بنا دیا ہے ۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم نے فرایا \_\_\_\_ میرے جمل اصحاب میں فیر ہے ، کے فرایا \_\_\_\_ میرے جمل اصحاب میں فیر ہے ، کے خرایا ہے ۔ میرے جمل اصحاب میں فیر ہے ، کے خرایا ہے ۔ میرے جمل اصحاب میں فیر ہے ، کے ۔ میں فیر ہے ، کے ۔ میرے میں فیر ہے ، کے ۔ میر ہے ، کے ۔ میرے میں فیر ہے ، کے ۔ میں فیر ہے ، کے ۔ میرے میں فیر ہے ، کے ۔ میرے کی ہے ۔ میرے کی

عَنْ سَبِّهُ مُ وَعَكَيْدِ لَعُنَدُ الله تَعَالَى تَرْجَى نَالْهِ إِلَى اللهِ وَاسْسِ إِلَّهُ اور وَرُتُولَ ا وَالْمُلِنَكَةِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينُ - إورب كي لانت هے ـ

ا ورقیا مت کے روز اللہ تعلیا اس محص کو در گرزر فریائے گائے • ارشا د فرایا ۔۔۔۔ میے ربعد تم میں سے جورہے گا دہ بت اخلا خات دیکھے گا۔ اس وقت تم برلازم ہے کرمیری سنت اور میرے خلفائے راشدین کا سنت کولا زم بکر و ۔۔۔ اس کو دانتوں سے مضبوط تھا مو ۔۔۔ اور دین میں اخراع شدا

چیزی برعت این - ان سے بچو ، کیونکه مربرعت گرابی ہے گئے

عصرت عبدا شدین عمرضی استرعنها فرماتے ہیں \_\_\_\_ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وہم ورضی استرعنهم کو گالی ندوو، ان کا ایک گھڑی کا قیام تمہاری تمام عمرکی عبادت سے بہتر ہے عدہ

کے مجھ الروائد، ص، ۱۰، کے میں الروائد، فرق، الله میں اللہ میں المدر اللہ میں مواتر تین روایتیں المشرف المدوست بن اسماعیل بنها لی طالوہ کی تعدیف نطیف ہے۔ اور جس کا بنایت ایمان افروز ترجیم طار دویں بواہے۔ ایمان افروز ترجیم طار دویں بواہے۔

دین کی اقامت کے لئے بند زمایا ۔ توتم ان کی عزت پہا نو! اور ان کے آثار کا اتباع کرو ، کیونکر پسی لوگ راہ ہدایت بر ہیں لمھ

ا انہی سے دوایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بندوں کے دور کی دیکا و تعالیٰ میں اپنی دریات تو تعلیٰ محدصلی اللہ علیہ ولم کو بندو و مرے بندو کے کے معین فرما دیا ۔ بھر تعلب محدصلی اللہ علیہ ولم کے بعد و و مرے بندوں کے تعلوب دیسے تو اصحاب محدصلی اللہ علیہ ولم کے قلوب کو مب بندوں کے تعلوب سے بہتر یایا ۔ تو انہیں اپنے بنی کی رفاقت ا در دین کی مدو کے لئے منتخب فرما دیا علیہ

صمابہ وہ مقدس جاعت ہے جس کوصاحب وی صلی الشدها ولم نے بلا واسطانا مخاطب بنایا ۔ گویا خدا کی ایائیس جن کے سپردکس ۔ اور صم فرما یا کہ بنتیجی اعتیٰ وکھا اسلام میری صریف است بک بہونجا وُ، نواہ ایک ایت ہی ہو سے اور حجہ الو واقع کے موالا پر فرمایا ۔ فکیسُلغ استّا ہے ہے الغائب کہ جا توں کا نذراً مذبحہ بیوں پر دکھ کر بارگاہ وسول بہونجا دیں ۔ اندازہ دلگایا جا سکتاہ کہ جا توں کا نذراً مذبحہ بیوں پر دکھ کر بارگاہ وسول میں آنے والے صحاب، وضو کے گونے والے بانی کو تبرک کے ملود پراہنے سینوں اور خرارہ دلکا والے استخدارہ موئے مبادک کو جان سے زیادہ قیمتی دولت مجھنے والے محمارہ والے ارشاہ کے بعد قرآن کی حفاظت واشاعت اور حدیث کی حدیث کی حفاظت واشاعت اور حدیث کی حدیث کی حدیث کرانا ان کی سرامر تو ہی ہے۔

صحابہ، رمول عام امت کے درمیان واسطر ہیں استِ اسلامیکا اس بات بر قرون اس بات بر قرون اور مقدس گروہ اور مقدس گروہ

ما کامے ۔ صحابر کرام رسول خداصل استعلیہ ولم اور حام امت کے درمیان خداتی واسط الدوسيله كي جنيت ركه إي - الني ك واسط سه ونياكو قراك ورمنت كالعلمات این دان کی سیرتین سرت بوی کاجز ۱۱ دران کے کا رنامے اور فدمات دمول فدا ا دائے وانف بوی کا ایک مصدیں ۔ ان کے مبارک دا منوں برکتب تا و تا کی جنب القدوايات كى بنا يركي الياليانايا وروح كسلام سے نابدلوكوں كائىيو هدى يا اسلام الل مخريكون كا مسلمان ماريخي دوايات سے بهلان كى شان مين قرآنى نصوص ، اور صرب ا روال کے روسن ولائل ویکھا ہے ۔۔۔ وورحا صر کے فرتیعی علما میں کھی مديكام منقيد بجيلي كمكن اسباب إس وايك يركو المن مغرب محاستشرق قلمكارون من كام برسلان كاغطي تحفيات كونت زبابا . ا در تفين كايس بدنگام طريقه جديت بدوں کوسب سے انو کھاا در بافورن لگا . ا در اہنوں نے بھی تحقیق اور درسرح کے نام والوفان بدتميزي بياكزنا شروع كرديا \_ كبين حضرت اميرمعا دبيرض الشدعمذا وران کے بیٹے پیز مدکی حایت میں سید ماعلی مرتضیٰ کرم البند وجہدا ورا ن کی ا ولا د ، نیز بنی ہاتم اوران کے اجاب واعوان اور مانفیوں برتیر دنشر جلنے لگے۔ اورا نسوس یہ ہے کہ ان کا موں کو کوسلام کی خدمت محجر کر انجام دینے دانوں نے اسلامی جرح و تعدیل کے ام عادلاندا ورحکیماندا صولوں کو یا مال کرے محص تقلید مغرب کے طور بر سر کا زمامے دکھا ۔ اور لوگوں میں بے باک علی کی وہا تھوٹ بٹری وا دھرا پرانی سیاسی القلاب کے بعد قرن اول سے ہی اسلای است سے الگ ہوجانے والے شیعہ فرقہ کو المرف كاموقع الماء اوراس في تبيت ك ووغ كى تحرك جلان شروع كى - اور ا کے مطالعہ کی میزر شیعیت کا افریج کا اس کے نام بہتن کونا شردع کیا۔ یہ وہی فرقہ ہے جس فصابہ کام رضی الشرعنی کے خلا ت اسلام کے دورعروج ي مين عَلِم بنيا وت بلند كرويا تحا . أهم جل كرجب احاديث رسول كي ندوين موتي توبال ر قوں نے مدیث کے رقا رکو مجروں کرنے کے لئے تھوٹی مدیش کھو ن سروع کی ۔ اِس

له شرح العقيده مفارين ۲۰۸ ص ۲۰۸ که شرح العقيده مفاري ۲۸، ص: ۲۸۰

قرآن وصربت کے دلائل وہرائی سے بڑی کرنی مدالت صحابه پریماداایمان چرنہیں جمابر کے بارے می سسن اعتقاد

ر کھنا ،اوران کو سرایا عدل ماننا، مرسلان کے بیئے صروری ہے ،اوران حصرات کی عطت شان كامسيد بمادے مقا أركا ايك لا زى مصر ہے - علا مرمفا دينى جوعظيم محدث ہيں -

ا منول نے مکھلے۔

والذى اجمع عليدا هل الم سنت وجاعت كاس براجماع ب كرسخس پر واجب ہے کہ وہ تمام محا برکو پاک مان سمجھ السنة والجاعة الذبجب على كل احدتزكية جميع الصعابة بانبات ان کے بیزمدات ٹابت مانے \_\_\_ ان پاعتراضات سے بچے \_\_\_\_ ا دران کی مدح العمالة لهنعه والكفت عن الطعن

وتوصيف كرے فيهم والتناء عليهم له

إلام الائد ، كشف الغد ، الومنيف رضى الشرعنه صمابة كرام ك باب مي عقيرة اسلامى بان مسترملتے ہیں ۔

نتولا مرجيعًا ولانذكر الصعابة الدبخير

حصرت الماعي أمارى اس كى مرح وانقاكر إس تحقيم إلى -

ا گرحب بعض محابر سے وہ باتیں صا در مومنی جو وان صدراس معض يعين ما صوبه فی صوبه قاشر کان اجهاد محق \_\_\_\_ نماد كور عن اجتداد دوريكن على حب خاطه بالمالان

est internative heigh possible اً إلى منت و يا العن كا مقيده ، تمام حماء كرام كو ياكيزه مانك ما اس طرح كران مے بعد فن تاریخ ر مال کی اجدا رہوئی ۔ اور جرح و تعدیل کے ذریعہ منت بوی اے صاف وشفاف ذخره كوبربالمنول كوفته البّاس معفوظ كياكيا \_\_\_\_ مفیان ڈری کا قدل ہے۔ جب را ديون في جوث سے كام ليا قريم فيدان كے مقابليس ما ركح كو

إسلاميات ك ذخره كوخون مكر تخوار كمفوظ كرف والول في أسارا رجال ایجا دکیا ۔ اورلا کھول نسانوں کی زندگیاں لکھ کو مفوظ کرلیں \_\_\_ اور محدثین نے صریت کی کتابیں تھے وقت تمام راویوں کے نام تکھنا لا زم گروا ناہے۔جس طرح متن صرب مکاجاتا ،اسی طرح راویوں سے اسار ملکے جانے - اور راویوں براسلامی اصول تنقید کے مطابق كهل كرتلاش ومبتجوموتى - ا دران كا تقد مغيرتعد مضعيف ، يركس ، كذاب بونا بان كرديا جاتا -كس حق كولن كي راه مين نركسي حاكم كي حكومت أفيرة أقيروا وريزكسي الن ترة کامال وزر ۱۱ ور مزاس می کی قرابت ا وررست واری کی پرداه کی کئی . امام ابن مدی فيخودا في والدكوضيف كماك

الترتعاف كردف كروف رحتين اور بركتين نصيب كرے ان جاں باز محدثين كر جنہوں نے لومتہ لائم کی برواہ کئے بغر وخیرہ احا دیث کو بدیاطنوں کے نتبوں سے محفوظ کا برى بارى بات فرائى الم جرح وتعدل شيخ ين بن معيد قطان مِنْ اصْدِمنے ، جب ان سے کہا گیا کہ آب رواہ کومنیٹ بیٹرنعہ ا ورکذا ب کہتے ہوت و من المعلقة المعدد و و و المراب كالماس المراب المواد المراب المر propositioned in our record our and the series of the series جب لوك صرف وا ما ذكروس عق و الرفيد ما فوت يول بس كاك

له الاطام بالتويي لن دم الواريخ خادي من ١٠

ك الاعلام بالويخ لن دم الوارك ص ١٦١، ك الاعلام بالويخ لمن دم الوارك ص ١٥١٠

کے شرح نقرِ اکبرو ماعل قاری عدارہ،

له وامع الافارالبير ج، ص ، ٢٢٨ ،

م الى سنت مجى صحاب سے محت كرتے اور انہيں

فرہی کے ساتھ یا دکرتے ہیں۔

ظ سرى صورت مين فسا دمكتي من ليكن ووسب

ای طرح ثابت ہے کو اللہ تعالیے نے بھی ان کی توبیف فرائی۔ اور ربول اللہ صلی اللہ طلبہ و لم نے بھی ، اور ان حضرات سے زیا دہ عال کون ہو مکتا ہے، جنہیں اللہ نے اپنے بنی کا حجت اور نصرت کے لئے نمتخب کردیا ہو۔ اسس شہادت سے بڑھ کر کمی کے حق میں عدالت و ثقابت کی شہادت ہونہیں سکتی جلے

ا ام ودى تقرب مي سكت بي -

صابرسب کے سب بالا جاع عدل ہیں ۔ جواخلا فات کی بلایس بڑے وہ مجی ا اور جوان کے علاوہ ہیں وہ مجبی ف

طا مرجلال الدین سیوطی نے تدریب الرا دی میں عدالت محابر پر طویل بحث تھے کے الدا ترین فیصلہ دیاہے ۔

کال طرائک اصحابہ میں ہونا ہی قول جمہورہے۔ اور وہی معترہے ہیں معترہ کالم مسلمانا ن اہل سنت کا حضرت ان کم کے استا ذا ہوزر مرعوا فی کا قول ہے ، جو تمام مسلمانا ن اہل سنت کا دور بوی سے تا امروز عقیدہ ہے ۔ نہایت دوٹوک ہے ۔ انہوں نے کہا ۔ گب تم کسی محف کو دیکھوکہ دہ جما ہر کوام میں کے کائٹ مقیص میں بتلاہے قوجان لو گب تم کسی محف کر وہ ذندی ہے ۔ کیونکہ قرآن حق ہے ، رمول حق ہیں ، حفور جو تعلیمات ہے کہ ایک دہ حق ہیں ۔

سب کے تعدول مونے کو تابت کیاجائے ،اورون پر ہرطرت کے طمن سے پر ہر کی آثر تعالیٰ نے ان کی برم رائد تعالیٰ نے ان کی تعریف ان کی تعریف فرائی ان کی تعریف فرائی ان کے تعریف فرائی ان کے تعریف فرائی ان کے عقا مُرفسف میں ہے ۔

ا در صحابه کا ذکر سوانے خیسر کے ۔

ويكفت عن وكرالعيابة

شرح موا قف بي سيد شريف جرمان بي -

تمام صحاب ک تعلیم کرنا و دران براعترا من سے بخیا داجب ہے۔ اس لئے کر اسد باک عظیم ہے۔ اور اس فیصحاب کی قرآن بحید کے اندر بہت مقابات برتوریف فربان ہے۔ اور دسول استرصلی استرعلیہ وہم ان حضات سے مجت فربات کے ۔ اور دسول استرصلی استرعلیہ وہم ان حضات سے مجت فربات کے ۔ اور حضور نے کیٹرا حادیث بیں صحابہ کی تعریف کی ہے وہ مدیث کی میں فرباتے ہیں ۔ حدیث کے بہت بڑے امام علا مراین مملاح علیم الحدیث بیں فرباتے ہیں ۔ تم ام صحابہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کران بیں ہے کی کے عادل ہونے کا موال کرنا بھی خلط ہے ۔ کو ای ایک خصوصیت یہ ہے کران بیں ہے کی کے عادل ہونے کا موال اور اجماع امت بی کو کہ میرا کی ساتھ ہے۔ قرآن و حدیث کی نصوص قطعیم اور اجماع امت بی کا قابل اعتبار ہے ، ان کے اجماع سے تبایت ہے۔ جق تعاملے نے فرمایا ہے۔ تم بہترین امت ہوجو توگوں کے لئے کا ہم کی گئی ہو یعیف تعاملے فرمایا ہے کے مفسرین کا اس براتھا ت ہے کریدا کیت اصحاب رسول کی منان میں آئی ہے " بی

علام حافظ ابن عِدابرت فرايا .

تعصرات صحاب برز مانے کے لوگوں سے افضل بیں - اور وہ بہتر بن امت بین - جے اللہ نے لوگوں کی مرایت کے لئے پیدا فرمایا - ان سب کی مدالت

له استيعاب اتحت اصاب ١٠ ١٠٠٠

عدم الحديث ، علا رابن صلاع ص ١٠١٠

اله مايد ، طارابن المام ، ص ١٢٢٠ ،

عه تدرب الرادى، ص: ٥٠٠٠

Literial Lines مب سے بید و وہ خطبہ فا خطری جس میں عددسیے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ المحاوراً بك أل يردرودوسام كما تقيى كمجولوكون براهنت بعى ثا فى بعد

४९ थाए وإنعا ف كے مين مطابق ہے۔ ا مام احمد رصًا فا مثل برطوي.

إلم احدون قادرى كاإرشاد

واحتى ك

سره كارثادى.

أ سُرع وبل في مورة حديدي صحاب مسيدا لمركين صلى الشرتعا العليه والم كى دومىن فرايس - ايك وه كرقبل في كم مشرف بايمان موك اوردا و فدايس ال فري كيا ، جها دكيا - وورك و دكربعد ، محرفراد يا وكلا وعد اللهُ أَنْحَسَنَى " وولون فرق صالتُدتماك في بعلان كا وعده فرايا-ا ورجن سے کھلان کا وعدہ کیا ،ان کو فرما آہے۔

ده جنم سے د دور کھے گئے ہیں۔اس کی مبلک مک نرگشنیں کے اور وہ لوگ اپنی جی جا ی مِن معشر میں گے۔ قیامت کی وہ سے براہ گرامش انبس علین زکے گی فرسے ان استقبال کری گے سے بوئے كَنْعَدُ تُوعَدُّونَ . يَ مِهُ الدو ون جَن كُمْ مِ ومده كا .

أُولُنْكُ عَنِهَا مُبْعَدُونَه لايمعون حِينها دَهُمُ إِن مَا الشَّعَتَ اَنفَتُهُمُ خُلِدِوْنَ ولَهُ يَحُرُنُهُ مُ الفَنَعُ الدَّلُبُرُ يَتَلَقَّهُمُ ٱلنَّكُدُّ هٰذَا يَوُمَكُمُ الَّذِي

معول الشد صلى الله تفاسف عليه وسلم مح برصما في كى يرثمان الله عروص بما مل به محمام بير المنزك الله واحدقهار كو تعملا مائد وران ك بعض معاملات جن ميل وكليت كا وبري ، او شاها في كه منا لي بشي كرنا إلى كسام كالم بنس - رب ورا عن كالمراج المراج المرا Comment of the state of the sta النامر كات ووجنم س مائد ك

له شرح العقيده الفاري ٢٩٥ ص: ٢٩٨ كه احكام شريت والم احدرها وص ١١٢٠

ولخواش إبانيس صلى الله عليه ولم ك تركه بركيا كررى - ووا نسوسناك مسائل جن ا کائے یہ دیجیں کہ اس الہٰی ایانت ، خدا کی کتاب اور سغیر اسلام ر فون کے آنور ونے چاہئے ، حصرت علی کی شہا دت کے بعد شروع ہوئے فو دغوضوں ا و ر لماغوتوں نے قرآ ن کریم کو قرآن مخا ہے۔ مکومتوں سکے ہے ڈدیعہ ویوسیلہ بنالیا ۔ اور وان رحصيتى مفسرول ١٠ دراس ك حقائق سے باخرسستيوں كوجنوں نے پورا قرآن و اكرم صلى الله والمسع ماصل كيا تعا - اور إنَّ مَا رائ فيكمُ المقلِّين كما والي بن سكركا ذل مي كويخ رى تعيى . مخلف بها ذل ا در بيلے سے تيار سازشوں كے ذراح بس پشت ال دیا۔ اور در حقیقت قرآن کے ذریعہ قرآن کو جو حوص کم بہر مجنے کے ہے ما دی ومعنوی زندگی کا عظیم ترین وستورتھا اورہے ۔میدان سے و در کر دیا ۔اور حكوث عدل جواس مقدس كما ب كاايك الهم مقصد تها ا ورب . اس برخط بطلان فينيخ ديا دین خدا ا ورا النی کتاب وسنت سے الخراف کی بنیا و دال دی ۔ ا ورمعا لمداسس مدمو موی گیاجس کو بیان کونے میں قلم کو شرم آتی ہے۔ اور پیر طیط حی نبیا د جیسے جیسے آتے ر عنی اس کے انخرا فات اور کبیوں میں اضا فہ ہی ہوتا جلا گیا۔۔۔۔۔ یہا ن ک ار وہ قرآن کریم جس نے سارے مالم سے کرشد وارتقا را ورتمام مسلما نوں بلکہ بورے فائدان بشرب كوايك تعلد برجمع كرف كے بي مقام ثائ احديث سے كشف تام مدى كم نزل کیا تھا۔ تاکوبشرمت کواس ورج تک بہونجائے جہاں تک اسے بہونجنا چلہتے۔ اور اس ولیڈ المالامها ركوتبطانون ورطاغوتون كرشرسي أزا وكرك . ونياكو عدل وقسط سيمعور گے۔ اور حکومت کومعصوم اولیا رائٹ علیم صلوات الاولین والاً خرین کے سرو کرانے۔ الكرده انسانت كمصالح يس نظر كلة موت جه جامي مونب دي . ان فاعوون فے اس قرآن کو اس طرح میدان عمل سے وور کر دیا کہ گویا مرایت ور شان سے اس کا كون واسطر في منهي ہے۔ اور يرمعا ماريها ن ك بيونجاكم قرآن كوظالم و منه كر حكومتون اورظا خوتوں سے بھی برتر ضبیث لما وس سے با تھوں ، ظلم وستم ا ور فرا و حالم كرف او مستركر ون نزحق تعالے ك وشمنوں (كى بدا عماليوں) كى توجيد كونے كا وربعر ناليا له له ۱۱م خننی کا ابنی سیاس وصیت نامه مجد توحیدا بران جدد ، شاره ۱۵ ص ، ۲۲ ، ۲۲ ،

وَاللَّمُنُ عَلَىٰ ظَالِمِهِ مُواصَلُ الشَّجَرَةِ الْخِيَيَةَةِ وبعد البِطَم فوب جائے ہن کاس سے بیر صنوات کے مراد لیتے ہیں - (العیا ذباللہ لیے اُسکے جل کر خمینی صاحب نے اپنے خطبہ میں استعال کردہ لفظ تعلین (قرآن اورا ال بیت کے بارے میں تشریح کی ہے۔ لیکھتے ہیں۔ بیت کے بارے میں تشریح کی ہے۔ لیکھتے ہیں۔ بیماں میر تعصور فہمیں جوان وونوں (کتاب اللہا ورا ال بیت) برخدا کے

وہمنوں اور بازیگر فاخوں کے ہا تھوں گرزری کہے۔ انہوں نے اسی بات کو آگے اور وضاحت سے لکھا کہ اسٹ اخر در کہنا چاہیے کہ رسول خداصلی الشد علیہ ولم کی ان ووا مانوں رقرآن اورا بل بہت ) پر طاغوتی طاقوں نے بچستم ڈوھا کے بیں وہ در حقیقت امت مسلم بلکہ عالم بشریت برظم ہے جہنیں بیان کونے سے قلم عاجز ہے ہے وہ مقدیس نسما بہ جن سے الشدراضی ہوا ، اور وہ الشدسے راضی ہوئے جمنی صاحب اوران کی امت برلعنت بھیجنا انہا ترمیس بھتی ہے ۔ اورانہیں وشمن خدا اور بازیگر طافوں کے محدے الفاظ کے ساتھ یا وکرتی ہے۔

دنیا کے بھولے بھائے مسلمان تو پہھے ہیں کہ خینی مسلما نوں کا نجات ومہندہ ہے اور پہاں حالت بہہے کہ مرتے مرتے ہی آں جنا ب کی ذبا ن اور فلم محا بر پراحنت وطامت اور سب وستم میں مصروف ہے ۔ دیکھا آ ب نے یہ وہی آیت اللہ، روح اللہ واور نہ جانے کن کن الفاظ کے بریون میں جبی ہوتی روح ہے جس کے اندر لنبعن صحا بہ کو ط کو کے کر کھوا ہواہے۔

ميخاسى وميت نام كاكك كاحصه برعة اورول آزارى وبرز إلى كا منظر يح

له الم خینی کا الی سیاسی ومیت نا مرمطبوم مجله قوید تم ایران مبده ، شماره ۵ ، می ۲۲، ت است نارمی ۲۲، ته ۲۲، سی

کو ذرا درعرات کی قوم سے بہتر ہیں۔ یہ اہل جاز ہیں کرعبد رسول الدصلی الشدطید داکہ ولم میں کمین مجی آپ کی اطاعت نہیں کرنے تھے۔ اور تخلف بہا فوں سے محا ذیرجائے کرائے تھے لے

حصرات الطرین کوام یہ نر بھولیں کریہ دی تھینی صاحب ہیں جہوں نے سیامت کے میدان میں قدم دیکھنے سے بہت بہلے اپنے فرہب شیعیت کے بارے میں کم وہمین مین موگا ہیں تھی ہیں ۔۔۔۔ اور بین کی کتاب کشف الاسراد کی بحث امامت میں ول کھول کے حضرات خلفائے لمٹ وضی الشرونم برسب و تم کھا ہواہے ، ان لوگوں کی گرای کا بنیادی مواان مسلما مامت ہے ۔ خمینی صاحب اپنی کتاب میں خو دسوال قام کرتے ہیں ۔ ہمان میں ان فری جوابات نقل کرتے ہیں ۔

یربات اگر خوش کرنی جائے کر قرآن امام کا نام متین کردیا توجی برکهاں سے بچھ لیا گیا کوملاوں یں اختلات نہ بڑتا۔ وہ وگر جہوں نے مک گیری کی طبع میں ما امامال خود کودین تحدی سے جبکا رکھا تھا ادر گردہ مازی میں لگ تھے۔ ان سے کہاں ممکن تھا کہ قرآن کے فران پراہنے منصوبے سے ہاتھ کھینے۔ وہ لوگ قو ہر ممکن جلاکے دریدا ہے متعد کو پوراکرتے۔ بکر ہومکا ہے اس صورت میں ملا نوں کے درمیان اس قیم کا شدیدا خلاف بیما ہو جاتا ، جوا ملام کی قیا اکھ کو کر ہی ختم ہوتا ۔ کو تکو ممکن ہے جولگ آن که فرصّاً در قرآن ایم امام را برتیبین می کرداز کجاکه خلای بین سالهٔ در فع حریارت خود را بین بخیر سالها در فع حریارت خود را بین بخیر می انده بو دند و دسته بندیس درست بردارند آمر حیله بود کار خود انجیام می دادند بلکت یدددی خا ت بین مسلما نها خود سے می شد کرامکن بود آنها که درصدریاست را مکن بود آنها که درصدریاست اس تحریر کے ذریع شیوں اور دوافق سے ایام نے مفرین و موٹین صحابرا وراہی معترت امیم ویہ وغیرہ کو نو و غرض ، طاغوتی ، خلات قرآن حکومت کرنے والا ساڈی بہا مزیاز ، دین سے مخرف ، ا ورمفسرین تابعین کو خبیث طآ ، طالم کوستمرگ ، حکومتوں اور طاح توں سے بدتر کم کر دل کا غیاد نکالاہے ۔

ایک طرف قرآن دوسری طرف جنابیمی حضرات ما بر رضوان الله ما عضرات ما بر رضوان الله ما عظیم اجمعین کے جن میں مراق اور شا دات الما خطر کئے ہیں ۔

وَالْسَّا بِفُونَ اللَّهِ وَ يُونَ مِنَ الْهَاجِدِينَ وَالْهَ نُصَار وَالَّبِذِبُنَ
 الْبَعُوْمُ مُرباحتانِ ه

• مِنَ ٱلْمُومِنِينَ يَجَالُ صَدَ ثُوا مَاعَا هَدُ واللَّهُ عَلَيْهِ ،

ا وَيَنْفَى كَاللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولِيْكَ هُـمُ الصَّرِقُونَ ه

وَكُنَّةَ إِلَيْكُمُ الكُفُرَ وَالفُسُوْقَ وَالْعِمْيانِ ٱوْلَنْكَ هُمُ الزَّاشِّدُونَ \*

• أُولْنُكُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ •

ینی حصور کے حمابہ وہ ہیں جواحسان کے ساتھ اتباع کرتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کمتے ہوئے حمد کو پوراکر دیا۔ جواللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں۔ وہی سے ہیں۔ جن کے خرد کی اور کما ہ نالب ندیدہ چیز ہیں ، اور وہی لوگ راہ راست پر ہیں ، اور اللہ نے ان صحابہ کو جہم سے دور رکھ لہے .

مگراس جود بویں مدکل کے امام شیمیت کی جرأت دیکھئے۔ مرتے دم کیا لکھ گئے۔ نیس بوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا ہوں کہ عصر حاصر میں ملت ایران اور اس کے لاکھوں عوام رسول الشمطل الشرطلیہ واکہ ولم کے عمید کی امت عاز، امرا لمونین اور حسین بن علی صلوات اللہ وسلا مطلبہا کے ذیا زمیں

المد جدا يران مي كها - ايرانون ف جتنى قربانيان بي كابي ان كاكول شال مهي ب عواق كما ما مع المعالمة المام خينى كاالمنى سياسى وصيت المد ، مجدة وجدا يران ، جدد ، شاده ه ، ص ، هم ،

اله بات ایران دنها نے مواق مع جلگ معددران می بادبارکی ہے. جانچرایک بارا پنے

مسنرب رياست خوا هكمازكار فو د ممکن زبود وست بردارند أورأيك حديث زميفيب ركسلام نبت د مند کرنز دیک رحلت كفت المرشسما بالمشوره باثد

على ابن لماك را فدا از بى منصب فبلع كروك

كى حريفي يا دئى جے اپنے مقصد سے وست برداد بونامكن نبيس تقامومكتاب فورا بخبرك لام ے موب کرکے ایک حدیث راس لینی ۔ ۱۱ درکہتی کر) رحلت کے وقت حضورنے فر مایاکہ تماراموا لمرمشوره سے طے بوگا على ابن طاب كوالله تعاسا في المست كم مسب مع برطرف

اللبيت اورقراً ن يركن وكون فيظلم كما ١٠ ورخيني صاحب كي وصيت ميركن وكون بر است ہے . اور کن بزرگ ستوں کو مخالف قرآن گردانا گیاہے اپنی کی کتاب کشف لارار

"مخالفتهاك ابوبكر ابض قرآن" تخالفت عمر إقرآن و ا دراس کے مندرجات سے تخوبی معلوم ہوجا ماہے۔میرے بیارے سلمان بھا میو! و ما صروصه ط مح وامن کومفهوطی سے تھامو وا ورحصرات یحین کومین کی تان میں تبرا مكن والتيسي امام كى حقيقت كو محجود اورعرف يهي تنيس مكر واكتف الامرارس يهي كه ما داكرتما مصحابه في خلفائ للشركى ديات طلب ما زشيس شرك ومهيم تقد لقل

كفر ، كفرنه باشد ، آب بجي دييهي . مخالفت كردن سيخين از قرآن درحضور كمانان يك امر خطيهم نبود وسلانان نزيا داخل ورحزب ود أنها بوده ودرمقصو د باأنها بمراه بو دندویااگریماه نبو دند جرأت حرف

ملانوں کے مامنے سینین کا تران کی نمالفت كوني اتم إت نبي تقي . دكيونكر)ملا كالبسله محابها توخودان كى ماركتيس شال تقراد حصول اقتدا ر مح مقصد میں ان کے شرکی ر مے یا اگران کے شرکی اور ہم نوانہیں تھے تو بودند، چول ديدندك اسم إسسلام منى شود برمقصور برسند بكره حسزب برمنداسلام تعيل ي دادند له

ایک گروہ شکیل دے والے۔ به توتقا جمینی صاحب کا تیسرا من وعنا دسے بحرا ہوا ہوا ب اس کے بعد ہما جواب مي ره ليء.

قرآن كے اندرامام كانام وكركرنے كى صورت یں مکن تھا کہ وہ لوگ جو موائے و نیاا ور کا كرى كاملام وقرآن سے كوئى مروكان ر کھتے تھے اورجہوں نے قرآن کواہے فاس ارا دوں کے لئے زریعہ بنار کھاتھا۔ ان آیں ى كوقراً ن سے نكال دائے ، اور كما ب أسان كى تحريف كر دوالة.

حصول ریات کے دریئے تھے، جب دیکھ

إسلام كانام ك كرمقصود يك ان كى رسال

ہوری ہے ۔۔۔ توجیورااسلام کے خلا

فرض کھیے اوم کی وکرکی ہونی باتوں میں سے کول بات بیش نداتی تو بچربهی سلمان اس کی نمالف ے بھوندرمتے اکس سے کر ریاست رہ

آن که مکن بود ورصورتیک امام دا در قرآن تبت می کودند أبنال كرجز برائ ونيا ورياست بالمسلام وقرآن سردكار نداشتند وقرآن دا وسيلهُ اجرائه نيات فاسده خود كرده بودنداك آيات مااز قرآن بردارند وكتاب أساني ما تخ بعث كنذ تله

ا درسے یا تخوال جواب ، نرضاکدایح یک ازیں ا مور نى شد باز خلاف ازىم كمانها برنی خوامت زیراکه مکن بو د آل

والأمين ايرانى فوج ف اليىب شال قربانيان دى بي كه تخفزت ملى الشريك لم محمار في اليحادال بين بنين كى يكون كوكفار كرما تقار الل بين جب صفورا بي رفقا ركوبلات وده يل بها ف كرف في

(دوزنارجگ کواي، نومرسم ١٩٩٤م

ك كف الأسرار مي ١١٢٠

ك كشف الأسرار

ك كشف الكسرار ص: ١١٢١١٢١

المام خيني

آخرام بكوير، حن اياجب رسل

ورفوستا دن يا أوردن اين

أيت استباه كردندو الجور

شنداً ناه سنيان نزاد

مائے بری فاستنہ ومما بعت

الم خيني كو قائدًا سلام مجمعة والمصلمان متوجر بهول المسادك

بارات اوراس کے بعدص ۱۳۴ کی عبارات میں شیوں کے اس رہنانے حضرات خلفار راشدین کی شان میں جو نازیب کلمات کھے ہیں ، ان کا شار کرنا اگرچر کوئی کار تواب نہیں۔ ہے ۔ پیر بھی اپنے سا دہ لوح مسلمان بھا بٹوں ا درسا دات کے ان نا واقعنا فراد کے سامنے بیش کرتا ہوں \_\_\_\_ جن کی نظریس خمینی صاحب مجام اسلام، ولی کا بل، مارف باشد اور نہ جانے کیا کیا نباکر پیش کئے گئے ہیں۔ ان کی نگا ہوں سے بردہ اٹھانے کی غرض سے اس غلاظت کو کر میزاگوارہ کر رہا ہوں۔

ظ خامیر کہ ترہے دل ہیں اترجائے مری بات کشف الامرار کی ان عبار توں میں حضرات صحابۂ کرام کوجن نا زیبا ا در آتش فگن ست کشتم کا نشا نہ بنا یا گیاہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔

'پوری جاعت صحابر حصول ریاست کے بیئے قرآن وحدیث کے خلا دیمستور کسلام مخالف ، قرآن ڈیمن ، حدیث دشمن ، خطاکا ر ، خائن ، در وغے گو ، حریص ، لامچی ، ظالم ، واتی مفا دکی طالب بھی ۔ ا در دین کی مخالفت برکرست مقی و : (استعفرالشدر بِی)

جناب خمینی کو اینے غالی شیع مرو نے پر فرسے

اتحا و کے نعووں سے سحور ہو، آؤ دراا ندرونِ خانہ بھی دیکھو، قرونِ ا دنی ہی سے جو
فرقہ امتِ اسلامیہ سے کٹ کر جوا ہو جکا ہے منصوصاتِ قرآنیہ کے خلاف اپنے عقائمہ

ناکر رب و و الجلال اس کے مقدس نیم دن ، صحا بہ واہل ست ، سہلا نوں ا ور الانکر کی

مغین نہیں آیا تو خو دان کی وصیت کا یہ براگراف بڑھو ۔

میسین نہیں تی نو جو کہ ہم اس ندمی سے بیروہیں ، جس کی نبیا دخدا کے حکم سے

بیمیں فی نے کہ ہم اس ندمی سے بیروہیں ، جس کی نبیا دخدا کے حکم سے

اليصتم بشدا فرا دك مقالمدمين جو نؤ د رمول مدا اورأب كالخت بركالله كرماته كالمار ملوک کر ملے تھے ۔ ایک حرف بھی ذبان برلانے ك جرأت نبس ركھتے تھے ما اگر بمت كركے كھي کسی نے کھ کہ بھی ویا تو یہ رسیمین) اس کی اہل يردا وبنس كرتے تھے - حاصل كام يركم اگر قرآن میں بھیت امام مے مصرت علی سے نام کی صاحت كردى كى بوتى جب بھى يرلوگ اينے منصوب مع دست بردار نربرت اور فدا کے کہنے سے ریاستطلی سے بازندائے۔ اور الوسرحنوں نے پہلے ہی خفیہ مصوبہ تبار کرر کھا تھا ایک حدیث گوا مے بیش کر دینے ا ورموالے کوختم کردیتے مساکراً یت وراثت کے بارے میں انوں نے کیا۔ اور عرصے بھی یہ بعید نہا کہ وہ یہ کر کرموا ماخم کر دیے کہ یا تو خدا سے اس آیت کے ازل کرنے میں یاجریل ، یا ر مول فداسے اس کی تبلیغ میں غلطی موکئی۔ اس وقت سنی لوگ مجی اس کی تا ٹیدیں کھرے بوجاتيا ورفدا كرمقابيين انهي كى با

اورا کاکردند کے

اب نے الا حظہ کر لیا کومرتے مرتے ہی کتنی صراحت سے جناب خینی صاحب نے

ای بخت شیعیت کا برطا اعلان کیا ہے۔ اور آپ چھیے صفحات میں ابنی کے الفاظیں
مقرس صحابر اور تابعین کی ٹمان میں طافوت اور اسلام وشمن جیسے درجنوں برای الفاظ
ہما کے جہیں۔ اب آ نیے میں آپ کو بہاؤں کہ جناب خینی صاحب اور ان کے ہم ذہب
ماں سینہ کولی اور مرشہ خوانی کو جزو خرمب کھتے ہیں۔ وہیں آپ کو کا ظریمے جن لوگوں
کو منا لعن اسلام کھتے ہیں ان برلعت وطامت کرنا بھی ان کے خرمب کا لازمرے۔
بنانج خینی صاحب نے ابنی قوم کو اس بارے میں بھی وصیت کی ہے۔

بنانج خینی صاحب نے ابنی قوم کو اس بارے میں بھی وصیت کی ہے۔

بنانج خینی صاحب نے ابنی قوم کو اس بارے میں بھی وصیت کی ہے۔

شبعه ندمب کا نیسا دی عقیده ا ما مت ب را ورکسس کے لا ذمر کے طور پر حضرات فلفائے نیڈ الدین میں اللہ عنمان عنی رضی اللہ عنم من اللہ عنم اللہ عنمان عنی رضی اللہ عنم اللہ عنمان عنی رضی اللہ عنمان کی من من اسلام اور کفار سے بھی برترین وشمن اسلام اور کفار سے بھی برتر خوال کیا جا اس کے خلاف بھی برتر خوال کیا جا اس کے خلاف میں برتر میں آیا ہے کہ ان حضرات کے خلاف قرآن مجد میں آیا ہے کہ ان حضرات کے خلاف قرآن مجد میں آیا ہے کہ ان اللہ مون میں سے دالعیا فراندی

له ١١م خبني كاالني سياسي وصيت نامه ، محلِد توحيدا ران الصدد ، شاره ص ، ٢٠٠٢ ،

رسولِ خدانے رکھی ہے ۔ اورانسا نول خلای کی زنجرے آزا دکرانے ک دمه داری برقم کی قید دبندسے آزاد ( فداکے بندے) امرا لمونین على ابن ا بي طالب كوسوني كئى ہے - ہميں فونے كر بنج البلائد جو قرآن كے بعدما دى دهو ى زندگى كاعظيم ترين دستورا ورانسا نول كوا زادى بخشنے والى اعلى ترين كماب ہے۔ اوراس كي حكومتي اورمعنوى احكام وفرايين بهترين رأ تجات ہیں۔ ہار مصورم الم سے تعلق رکھتی ہے۔ ہیں فیزے کر ای مصوبین على ابن ابي طالب مع بشريت حضرت مهدى صاحب ز ما ن عليم ألا ف التحيات والسلام كك جوفداك قادركى قدرت وترانان كصدندها ورتمم امور كے نگراں ہيں - ہماد سے امام ہيں - ہم كو فوز ہے كہ جات بخش و عالميں جنیں قرآن صا عدکے نام سے یا دکیا جاتا ہے، ہما رے المیمعمون کی تعلم كرده ميں - ميں نازے كرائم كى مناجات شعبانير ،حمين ابن على عليها ألسّلام كى دعائے عرفات ، زبوراً ل محرصيفة سجا ديدا درزبرلنے حرصه برخدا کی جانب سے الهام ثره کما بصحیفة ناطمیر بم سے تعلق رکھتی ہے مهنی افغارے کربا والعلوم (ا مام محد باقر) جوتا رکے کی عظیم ترین تحفیت میں ا دران کے مقام ومنزلت کو خدا در سول صلی الشد طلیہ واکبر ولم ا درائمہ معصوبان علیم السلام کے سوا نہ کوئی ورک کرسکاہے ا ورنہ ہی درک کرسکا ہے۔ ہارہے ہیں - ہمیں فرے کہ ہما را مذہب جعفری ہے۔ اور ہماری فقہ جوایک بے کراں مندرے اس نرب کے آثاریں سے ایک ہے۔ میں اپنے تام الرمعصومین صلوات الدوسلام عیم نے دین اسلام کی سربندی ا در قرآن کرم کو جس کا ایک بهلومدن و انصاف پرمبنی عکوت ك تشكيل ب - جامع على بنهان كى را منى قيدا ورجلا وطنى مين زندكى گزاری ۱۰ دراً خرکارا بنے زمانه کی ظالم و جابر طاغوتی حکومتوں کو نابود كرف ك راه ين تبيد بو كن اله

الم المام خيني كا الني سياسي وهيت نامرا مجله توحيد ايران ، جلد و مثما ره ٥ ، ص ، ٢٦،٢٥ .

قرآن کا انکارکر کے کفریں اور طرحے ۔ ایک تول یہ ہے کہ یہ آبت منافقین کے حق میں نازل مون کر وہ ایمان لاتے بچرکا فر ہوگئے ۔ ایمان کے بعد ، بھرائیان لائے بچرکا فر ہوگئے ۔ بعنی انہوں نے اپنے ایمان کا افہار کیا تاکہ ان برمؤمنین کے احکام جاری موں ۔ بھرکف میں وصفیٰ کفریزان کی موت واقع مجونی کے

اب دیکھے اس آیت کی تغیر شیوں کے زویک کیاہے۔

اِتَّ الَّذِيْنَ ادُنتَدُّوا عَلَى الْمِيْكَ وه لوگ جُوكِ اپنے بھے بہٹ گئے ابعد اَدُ بَا دِهِمْ لَجُدَمَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْعَدُ اس کے کہ برایت ان برکھل جُی تھی ۔ اَدُ بَا دِهِمْ لَجُدَمَا لَبَيْنَ لَهُمُ الْعَدُ

کے خوائن العرفان علی کنزالایمان ص: ۱۲۷ کے اصول کا فی ص: ۲۲۵، علی القرآن الکویم سورہ محد آیت ۲۵ کے خوائن العرفان ص: ۲۲۷،

کا ون وان کے قبید کر ہے ہوئے واقعہ واقعے واقعے کے کے مرود کا ہے ہم اپنی طبیعت ا درمزاج پر جرکرتے ہوئے جند تولیے کسپر دفلم کریں ۔ بطورا کا ہما ایک بات نیال میں دہے کہ اگرا ہے۔ شیعی حدیث د تعفیر کی کن بوں کا مطالعہ کریں ۔ اوران میں فلان و فلان کا لفظ دیکھیں توسمجولیں کہ ان سے شین کریمین کی ذات مرا ذہے ۔ اور اگر کمیں تیسری بار بھی فلاں مل جائے تواس سے مراد سید ناعثمان غنی رضی اللہ بعنہ کی شخصیت ہے ۔ شیعوں کے دل میں ان اساطین محسنین امت سے اس قدر نفرت بے کم وہ ان کے اسائے گرامی تکھنا اور زبان برلانا بھی گوار ہ نہیں کرتے ۔ دور عالمگری کے موہ ان کے اسائے گرامی تکھنا اور زبان برلانا بھی گوار ہ نہیں کرتے ۔ دور عالمگری کی بات توالی علم میں بہت شہور ہے کہ وہ کھا کرتا تھا کے ذرو دی میں بیارہ م کرا دنام بھر دار د ،

ما شور شری کی بات توالی علم میں بہت شہور ہے کہ وہ کھا کرتا تھا کہ نہیں میں بیارہ م کرا دنام بھر دار د ،

يعنى بى ابنى عرب معن اس ك متنفر بول كه اس كما نام عرب يهي مال پورى شيد قوم كام -

شیعی تفسیر کے قابلِ نفرت نمونے کا کاکسای ترجدا دراسلای تفسیر

حصرت ابن عباس رمنی الله عنها نے فرمایا براً یت یہو و کے حق میں نازل موئی۔ بوحصرت موسیٰ علیہ السلام پرایان لائے ۔ بچر کھیٹر ا بوج کر کما فر ہوئے۔ بھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکا رکو کے کا فرہوگئے ۔ بچرسیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دلم اور

سورة النار آب ١٢٧٠

ك القرآن الكريم

المجنم کے اند رفاق ایک آنسیں کنواں ہے۔ الل جہنم جس کی بے بنا ہ گری ہے بنا ہ اس نے سالنس النے کی اجازت یا نگی جب اس نے سالنس النے کی اجازت یا نگی جب اس نے سالنس النے کی اجازت یا نگی جب اس نے سالنس النے بنا ہ موزکش اور حوارت سے بنا ہ مانگے ہیں ۔ اس صند وق کے اندر گزشتہ امولا کے بنا ہ موزکش اور حوارت سے بنا ہ مانگے ہیں ۔ اس صند وق کے اندر گزشتہ امولا کے جا دی اور اس امت کے جوا دی بند ہیں ۔۔۔۔ وا دم طلال الم مما کا بٹیا ہے اپنے بجائی کو قتل کیا۔ و مروجس نے حضرت ابراہیم طلیال المام کو آگ میں فولوایا و من امری جس نے بچورے کی بوجا کو ابنا دین بنایا ہ اور وہ دوا دی جنہوں نے موروں کو این دین بنایا ہ اور وہ دوا دی جنہوں نے موروں کو این دین بنایا ہ اور جو دوا دی جنہوں نے موروں کو این کو کو این کو

غین المنافقین امرالوئین سیدنا عمرین الخطاب دفنی الشرعت سے شیع ہے صد علتے ہیں اور بعض رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کے لئے خاص امنوں نے بہت سی باتیل خراع کہیں۔ جوشیطانی کذب وافر ار کے مواکھ بنیں سے شیعی تعسیر کے حوالے سے اسی کتاب ہیں ہے۔

جہنے کے اندراکی وا دی ہے ، ہواگ کی ہے ، اس دادی کی آگ نہیں بھر گتی ۔
ادر کمی کو قبول نہیں کرتی ، گرشتی ترین انسان کو بوعر ہے ۔ جہنوں نے دمول خدا کی اگذیب کی ، ولایت سے مند موڑا - اور قبول نہیں گیا ،
الدیب کی ، ولایت علی کے باب میں ، اوران کی ولایت سے مند موڑا - اور قبول نہیں گیا ،
اکس کے دید کہا کی آگ کما بعض حصہ بعض سے بہت ہے ۔ گراس وادی کی آگ انجی اور مندس ہے تے والعیا ذبات ، نقل کفر ، کفر نہ باشد ،

 اس سے مراد خلاں فلاں اور خلاں (خلفائے ٹلٹہ رمنی الشدعنم) ہیں۔ یہ بینول مراز مس حضرت علی کی ولایت وا مامت چیوٹر کرمر تد ہو گئے لیے صور ہُ مجات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

كُلْكِنَّ اللهُ حَبِّبَ إِكَنِيكُمْ لَيكن الله في المان با داكر ديا ما وداسة الديمان وَذَيْنَهُ فَى حُكُو بِكُمُ تَهادے دوں مِن آراستہ كرديا و ركفوا ا وَكُنَّهَ الدَّيُكُمُ الكُفْنَ وَالفُسُونِي فَي مَلِول اور نا فران تهيں ناگواد كردى ايے وَالْعِصْا وَ اُولْكُ مُمُ الدَّاشِدُونَ مِن لَكُ داه برين و

یہ آبت مبارکہ مقدس محابر کوام کی شان گرای کا قصیدہ بڑھ رہی ہیں۔ اوران کے ایمان کی خوبی ، اوران کے ایمان کی خوبی ، اور کفر و نقاق ، اور گنا ، کی باقوں سے ال کے مبارک قلوب میں جو نفرت اور ناگو اری ہے اس کی تعربیت بیان فرما دہی ہے۔ گرشیوں کے ندمب میان آبت کی تفسیر کھے اور ہی ہے۔ ویکھئے۔

مجت ایمانی کا مطلب مضرت علی ، کفر کا مطلب خلیفهٔ اول ، فسوق سے مرا و خلیفهٔ نانی ، اور عصیان کا مفہوم خلیفهٔ ثالث ہے کے

بغض وعناد کی مجھے چنگاریاں ابنے اصول وموارف دین ، کے بیان میں میں البقین نا کا ایک کا ب کھی ہے ۔ جس میں حضرات صحاب بالحضوص سدنا ابو برکومدین سیدنا فار دق اعظم ، سیدنا عنمان عنی ، حضرت امیرموا دید، اورا جہات المومنین دوی الدینی سے اپنے بغض دعنا کی کھل کرا فہار کیا ہے ۔ اور اسس کے لئے ایک سے ایک ایمان سو اتیں جو بانیان فرم کی گھوی برق بیں تھی ہیں شیوں کی کسلام ویشی کو مجھے کے لئے ان دور اسن با قون کو فرصیں ۔

الماصول كانى من ٢٥٦٠ كم القرآن الكريم مورة حرات ٢٧ أيت، كما اصول كانى من ٢٢٩٠،

مادكرياس ندب كبانوں فركيس كيے الزابات واتبا بات لكانے ميں - كر ور لم وت میں مووب جانے کی بات یہ ہے کہ خو دانہی کی معبر کتا میں ان کے باطل مذہب اور اخراعات ومحرك كانتهادت دين مين -

المستدناعلى متضى كيا فرماتے ہيں المشاد رمحابة كوام رضي الله ونهم كودما الد) ونیادار، حرمین، ریاست طلب اورنه جانے کیاکیاگردانے بی ۔ اورآب نے خود ال كى دهيت كم ارك بس نهج البلاغريس برصاكم

انبیج البلاغ جو قرآن کے بعد ما دی ومعنوی زندگی کاعظیم ترین دستوراور انسانوں کو تجات بخشنے والی اعلیٰ ترین کیا ب ہے۔ اور اس کے حکومتی اور معنوی الحکام و فراین بسرین را و مخات بین له

كياهميني صاحب اورونيات شيعيت كونهج البلاغريس مولائ كانات كوم السروجيركا وخطب نظر نہیں آتا ۔ جوانہوں نے اپنے دورخلافت میں احماب کرام کی صفت بیان کرتے وعدارتا وفرايا تقامي بمعنى كس كاترجرين الاسلام علامرة الدين ساوى الداري كى كماب ك والعسائد رنا فرن كرت بي - جي تفعيل ا وراصل ما رت يجي و معزت کی کماب زمیات ما مطاله کرے .

مولائے کا نات فرماتے ہیں۔ حفنورا قدس على الدعليدولم كے محابركوس نے ديكا ہے . تم يس اسے كسى كومى ان کے مثابہیں باما ۔ وہ تمام سب عبدوں اور نمازیں گزارتے ۔ مسح کو اس مالت میں ہوتے کران کے بال پرٹیان اور فیار اکو دہوتے۔ان کا آرام وسكون بیشا نیون ا ور رخسار ون برطویل سجد دن سے موتا تھا۔ وہ ای عاقبت كى يا دس د كلية كونك ك مانند بحراك القفي في ركزت مجود،

هَا مَا نَ وجِنُودهِ مَا مِنْكُ مُ مَا كَا نُوا يَحْدُدُونَ ٥ ( يَعِي ا ورِيم دَهَا بَي ، فرعون و ا در ان کے نشکر دل کو .....) کے اندر فرعون ا در ہا مان کی تشریح کرتے ہو

ا ورمم و كهايش فرعون وبامان يعني الوهج وسنسائم بفرعون وبإمان وعسراوران كالكركو .. يعنى الومج وعروتشكر بإن ايشان

ملانا ن الى منت سے سيعہ توم كونغض ا درحمدر كھنا ہى فطرى امرے يمقدى ا صحابہ و خلفائے راش بن کے وہمن قدا کا را ن محابہ کو کب معاف کرنے والے ہیں ۔ تعنی ين بلى بين كرر ويكف ا درانداز و لكائے۔

ومخدا سوكندكر ميان بشت

ودوزح نزمزے ی باشدومن

ئى توائم از تركس نمالغال سخن بگيم

وقع كرقائم عليالسلام ظاهري شود

پیش ازی کفار ، ابتدار بر سفیان

خوام كرد ، باعلائه ايشان الشال

اور مخداین قسم که آمامون کربیشت اور دوا ك ورميان ايك مكر بوكى - اورس نهن كروممول كود سے سات كول جن كرة ما مع عليالسلام ظاهر بول كركفا رس سنیوں سے شروع کریں گے ۔ کے ملمار کوا ور خو دستیوں کو قت

را فوام کشت کے ا دیا نِ سا ومی کامعولی شعور ر کھنے والاا نسان مجی ندمہب شیعہ کی بنیا دی کتا بول د كيم كراندا زه كراييا ہے كرينعن وعنا دكى أك بين جل بين كردين اكسلام كفلاف وورادین اخراع کرنے کا انانی کوسٹس کے سواکھ اور نہیں ہے۔ اس مقالیں مقصو وطولان بحث چرفرا ١٠ ورعقا أرشيد كخلاف دلاس فرام كرنا نبس ب-١٠ خلفا مع تله دمنى الشدعنم اورخو ومسيدنا المدالشدالغالب كرم الشدوجه الحريم كازا

۱۲۰ شاره ۵ س ۲۵۰۰ له مجله توحب ر

ه عن اليقين ، مطبوع تبران ص : ٢١٢ ،

عه دربان جاعة كروافل جنم ي شوند

اور طول سجدہ کی وجہ سے ان کے اتنے دنبوں کے گھٹنوں کی طرح ہوگئے تھے ۔اشد کا نام جب ان کے سامنے لیا جا آبا تو وہ اٹٹک بار ہو جاتے ، آنسوہہ بڑتے ، ان کے گریبان بھیگ جاتے ،ا ورعذا ب المہٰی کے خو ن اور توا ب کی امید میں اس طرح کا نبیتے جس طرح سخت اَ مرحی میں درخت کا نبیا ہے لیے اپنے د ورخلافت میں مولائے کا 'منات علی مرتضیٰ رضی الشرعنہ نے ایک خطب ہم انسا بقون الا ولون معا بر کی ثنان یول بیسیان کی .

فان اهل السبق بسبقته داملام اوراعمال ما لومين بسبقت كرف والد و وهب المهاجوون الا وبون الني ببقت كرمات فائز المرام موسع اوربها بول لفضله عرب المعالم الله وبون الإناب فقل وكمال كرمات كروب كروب الم

حصرت مسدالله الغالب المام المثارق والمغارب رصى التدعية صحابة كوام كى مقدى مستيول كواينے ايك اورخطب ميں يوں خواج عقيدت ميش كرتے ہيں۔

سیوں واپے ایک اور صب بی ہیں ہوں حوالی حدیث ہیں ورہے ہیں۔
اے اسد کے بندو ا جان لوکر متعی پر ہزگار دہی لوگ سے جو دنیا وا خرت
کی نعمیں سمیٹ کرگزر مجے ہیں ۔ و و لوگ اہل دنیا کے ساتھ ان کی دنیا میں
شرکی ہوئے ۔ لیکن اہل دنیا ان کی اخرت میں ان کے ساتھ شرکی دہوئے
وہ مقدس سسیاں دنیا میں یوں سکونت بذیر رہیں جیسے رہنے کاحی تھا ۔
اور دنیا کی نعموں سے انہوں نے کھایا ، جساحی تھا ۔ اور دنیا کی ہرای
نعمت سے ان سسیوں نے حصہ بایا ۔ جس سے دنیا کے جربے برے مشکرین
نعمت سے ان سسیوں نے حصہ بایا ۔ جس سے دنیا کے جربے براے مشکرین
مارین شکرین نے یا ،اسی قدر انہوں نے بھی لیا ، بھریہ سستیاں صرف
جا برین شکرین نے یا ،اسی قدر انہوں نے بھی لیا ، بھریہ سستیاں صرف
زاداً خرت ہے کر ،اوراً خرت میں نفع بخش تجارت کو بھراہ دکھ کر دنیا ہے

بے رغبت ہوگئیں۔ یہ لوگ ونیا کی بے رضی کی لذت کو اپنی دنیا میں حاصل کر چکے مفے کہ کل اللہ سے آخرت میں طف والے ہیں۔ یہ وہ حضرات تھے جن کی کوئ وطانا منظور نہیں ہوتی تھی . اور ان کی آخرت کا حصہ دنیوی لذتو کی دجہ سے کم نہیں ہوگا ہے

ا منت یخین کرنے والے کو تغیر خدا نے معزادی مرتفیٰ دمنی اللہ معنہ کا میں اللہ منہ کا میں اللہ منہ کا میں اللہ منہ کا میں میں وہ موادیں - قریعے اللہ کی نہایت معتبر میں وہ موادیں - قریعے اللہ کی نہایت معتبر

مّاب الشاني "كى روايت حاحزب.

انعلیاعلیدالسلام قال فی خطبت خیرهد ده اله مه بعد نبیها ابوم کمی و خیری و فیبین اله خیاد انسعلیدالسلام خطب بدلالت بعدما انهی الیدات بدلالت بعدما انهی الیدات بحلا تناول ا بام کروعسر بالشتیمته فدی بدوتی دم بعقوبت بعیدان شهد وا علید بذلال که

حصرت على طالبالم في البنة خطبه مين فرمايا بنى الرم صلى الشرعلية ولم كے بعد تهام است سے افسل ابوبكر وعربی و اقعه ول ابوبكر وعربی بین واقعه ول كرم ہوا ہے كر حضرت على خدمت ميں الهلائ بني كدا كہ تعفی حضرت ابوبكرا ورحض من عرار دفى الله عنها) كى شان ميں برزبا ن كى ہے جس كے بعد اميرالمومنين على فيداس كالى بحف والے كوبلا با۔ مها وت كل من الله كى ا ورشها وت كر دف مے بعد شہا وت كل دفيا بات بوكيا تو) اسے منزادى ۔ الميرالمومنون على دفيا بات بوكيا تو) اسے منزادى ۔ الميرادى ۔

ملافت صدیقی پرشیر خدا کا اطینان ام زین اما بدین کی روایت

مرجب ابو بجروسی اسدعن خلیف منتخب موت تو ابوسفیا ن حضرت علی کے پاس آ سے۔

له بنج البلاغ ، خليرنز ۹ ، مليوم تهران ، مجوال ندست من ۱۲۰۱۲ ، ا نك ، . خليرنز ۱۷ ، مليوم تهران ، مجال ندست من ۱۲۰۱۲ ، ا

ا ورکماکر آپ ہاتھ بڑھا بین ۔ بین آپ کے ہاتھ بربیعت کرتا ہوں ۔ ا ور بخدا میں آپ کا حایت میں اس کا عام کا در کما حایت میں اس علاقہ کو سواروں ا وربیدل سپاہیوں سے بھرد دں گا ۔اگرآپ خوف کے ہاں اطلان خلافت نہیں کردہے ہیں ۔ برمسنکر حصرت علی نے جرو بھیرلیا ۔ ا ور فرمایا ۔

ویعث یا ابا سفیان هذه ابر مغیان ؛ ترت کے تحت افری ہے ، یہ من دوا هیث قدام میں ابتان سندی جالوں اور معیتوں سے ہیں ۔ مالانکر الله علی اب مکر ما ذرت تبتعث فی الد سلام عوبی افی الجا الله میں ابھی فقد الله سلام عوبی افی الجا الله میں ابھی فقد الله سلام عوبی افی الجا الله میں ابھی فقد الله سلام عالی الله میں ابھی فقد الله میں ابھی میں ابھی فقد الله میں ابھی فقد الله میں ابھی میں ابھی

ان تمام میعی روایات ہی نے مخینی صاحب اور ان کے ہم مشر بوں کی مغوات کی معلام کا میں کا مخوات کی مغوات کی مغوات کے ملا معلی کھول کر رکھ دی ہے۔ اور مجدہ تعالم اور مجدہ تعالم کا میں کا ماجت ہم تو اَن کُنت بڑو ت خودان کی کما بوں سے دلیلوں اور مجو توں کی فراہمی کی حاجت ہم تو اَن گئت بڑو ت

اب آئے حصرت مولائے کا ننات اسداللہ الغالب رصی اللہ عنہ کی ایک روایت اسلامی مافذ سے پیش کو کے مقالہ کا یم معنوند کویں ۔ او برشبعی کیا ب الشافی کی روایت میں آب نے برصا کہ سائٹ الشیخین کو حضرت مولاعلی نے سزاوی ۔۔۔۔ اب آئے ذرایع میں شیخین سیخین کی شان میں زبان درازی کونے والے فرقہ کا اسلام الم معنوت علی سینے فود کی اسلام الله معنوت علی سینے فود کی دہلا اورتعانی بھی ہے یا بہیں ؟ ۔۔۔۔ فود المنون نے فرنا یا ۔

عن على قال يخيج في آخد صفرت سيدناعلى رضي الله عن فرمات بي . أم

الدان تومر لهم نبز بقال الدالوافظت ليم فون به معلون شيعتنا وليسواس سيعتنا وآية ولك انهد مستمون ا بالبكى وعمدا ينما الدركة وهدم فا قبلو هدم مشركون له

یں ایک فرقد نظے گاجی کا فاص لقب ہوگا جے را ففی کہا جانے گا۔ اس لقب کے ساتھ ان کی سٹنا خت ہوگی۔ وہ لوگ ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اور حقیقہ وہ ہماری جاعت سے نہیں ہوں گے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ ابو ہکر وعرضی استرعنہا کی شان میں گالی کیس گے۔ انہیں جہاں بانا مار ڈوالن ۔ کیونکہ وہ مشرک موں گے۔

سیوں کی متبرکتاب کافی دکتاب اروض میں میں ملتب کرا مام جعفرها وق رضیا سد منسف ایک شیعد اوبعیر کے شکایت کرنے برکہ لوگ ہیں ایسے لقب سے یا دکرتے ہیں جس نے ہماری ریڑھ کی ٹری توڑ دی ہے ، ہم مردہ دل ہو گئے ہیں ۔ اور اس لقب کی ج سے امراد نے ہما را خون مباح کر دیا ہے ۔ وہ لقب ایک حدیث ہیں ہے جس حدیث کوان کے فقہا رنے دوایت کیا ہے ۔ امام جعفرها وق نے سنکر بوجھا ، کیا وہ را فضہ دالی حدیث ہے۔ اوبعیر نے کہا جی بال ! دی ، تو فرما یا ۔

نه دانله ماحد سموکسی نبس، دا شران بوگون نے تہا رانام رافغی نبس بل الله سسماکسی میکا، بلکدا ندتوالے نے تہا رانام رافغی رکھا۔

در بارہ ایشاں جز بخر کن مکنے ان حصرات ویفین کریسین) کے بارے میں موائے

ان کے موہوم نظریات کی تغلیط کر رہی ہیں ۔ حصرات صحابر کرام رضی السرعہ ہے سید ناطلی معنی رضی السرعہ میں ہے سید ناطلی معنی رضی الشرعند اوران کے تمام اہل خانوا دہ اسی طرح تحقیدت ومجب رکھتے ہیں جس طرح قرائ وحدیث کا مطلوب ہے ۔ اب آئے صحابر کی ثنا ن میں مرگوئی کی جہا رت کوئے والوں کے بارے میں آقا ومولا صلی الشرعلیہ کی کے مقدس فرایین سے استفادہ کریں ۔۔۔ مرور دوجہاں ، باعث کن فکال ، خاتم النبیین ، سیدا لمرسلین صلی الشرعلیہ ولم نے ایشا د

الیری امت کے شروزن وگ وہ ہیں جو مرے معاب پربہت جری ہیں او فرایا۔

تیں نے اسرتعالے سے اپنے بعد اپنے اصحاب کے اختلافات کے بارے میں عرض کیا تواسد تعالے نے مجھے دحی فرمائی ۔ اُب کے صحاب میری بارگاہ میں آسمان کے ستار دن کے مانندہیں ۔ ان سے بعض ایک دو سے رسے رئیس ترہیں ۔ جس نے ان کے طرفیہ کو اپنا لیا ، دہ میرے نز دیک مالت رسے ق

- 16

میری شفاعت جارب برایک کے لئے سوائے اس شخف کے جس نے میرے محاب کو گالی دی د

نرايا -

جومراصما بی زمین کے جس خطر میں و فات پائے گا ۔ اسرتعالے اسے روز تیامت ان بہشندگا بِ زمین کا قائد، اوران کے لئے نور بنا کرا تھائے گا

طامرمنا وی فراتے ہیں ۔ "اگر کوئی محدا ن صحابہ کرام سے دریئے ہو، اورا شدِنعانے نے انہیں جوانِعالاً وا زابل خو د سنسند در حتی ایشاں کا که خرکے کچھ نہیں کہا ۔ اورا بنے گرا در خاندان حبُ نرسند سخن خسب ر مذسنیده کے لوگوں سے بھی ہیں نے ان کے حق میں کا اور اسے میں میں نے ان کے حق میں کا اور اللہ ام لے میں استان کے سوا کھی نہیں گئا۔

امی کتاب میں ہے کہ عواتی شیعوں نے حضرت زیر رضی اللہ عندی زبان مبارک ہے حضرت الدبر وعرصی اللہ عنها کی تو بھے سنی تو کھنے لگے آب ہمارے امام نہیں ہیں - اورا ا با قربی ہمارے ہاتھ سے گئے ۔ اکیونکہ وہ بھی حضرت زید کے عمزا سنتے ) شیعوں کی یہ باتیں مشکر حضرت زید نے فرمایا ۔

حصرت زیر نے فرمایا کرفضو کا اکیوُ پر بعنی ان الگا نے آج ہمیں چھوڑ دیا ۱۰سی وقت سے اس پار کی کو دا ففی کہتے ہیں۔

زیرفندو و کفتُوُنَا المیوُمَّ حصرت زیرنے فریا یعنی مارا امروزگز کشتند وا زاں شکا نے آج ہمیں جھوڑ و ایں جاعت را رافعند گفتند کے سے کو رافعی کہتے ہیں۔

اب پین صرت امرالومنین ، حضرت الم زین العابدین ، الم م با قر و جعفر دخی النظیم کو فغریه اینا آقا کہنے والول اوران تمام بزرگ ہستیوں کو اپنے باطل ندم ہس کے خاری فف کونے یہ اینا آقا کہنے والول سے سوال کرتا ہوں کہ بتا و کیا تمہیں ان پاکان خدا کی بارگاہ سے کسی قرم کا کوئی تعلق ہے چہنیں اور مرکز نہیں ۔۔۔۔ یہ حضرات خلفائے بلٹ اور حما ہے مدل اور واصف ، این سے عقیدت و مجت رکھنے والے ہیں ۔۔۔۔ اور تم ہو کہ اپنے ولوں میں ان اللہ والوں سے خوا ہ مخوا ہ بعنی وکیئے گا گا اٹھائے بھر رہے ہو جعیتی املاً وہ ہوں میں ان اللہ والوں سے خوا ہ مخوا ہ بعنی وکیئے گا گا اور حما بہ عظام ہیں ۔۔ وہ ہے جس کے متبع حضرات خلفائے والت بن الل بیت کوام ، اور صحا بہ عظام ہیں ۔۔ اور السواد الاعظم آج بھر جس کی بروی کر رہے ہیں اور وہ جس کا علم جنا ب خینی ہے کو الحلے ہیں وہ وقتی اور دون کا ورتب کا اور میں اور دون کا ورتب کی بروی کر رہے ہیں اور وہ جس کا علم جنا ب خینی ہے کو الحلے ہیں وہ رفض اور شیعیت صرور ہے ۔ واسلام مرکز نہیں ۔

قارین کوام! آپ نے ملاحظہ کرلیاکہ شیوں کی معترکما میں نود شاين صحابر كامجرم كوسلام كى نظريس

له بركات آل دمول امرتجه علام على مرف تا درى ، لا بود اص : ٢٠٩

ل ناخ التواريخ جهر عن ١٠٥٠ ك نامخ التواريخ جهر عن ١٩٥١

البین کے بدگوئی تعریف کرنے والے کے منہ میں بھرونیا) دیکھا ۔ انہوں نے اس میں اتفاق اللكياب كركسي بعي صما بي كوكما لى دين والا فاستى ، اكروه اس ملال نرجاني . اور اگروہ طلال جانے تو کا فرم سے کو نکراس تو بین کا دنی درم بیرہے کہ وحام ا ورفس ہے۔ اور حوام کو ملال جا ننا کفرہے ، جبکہ دین میں اس کا حوام ہونا موات

معلوم ہو۔۔۔۔ اور صاب کوام کوگالی دینے کی ومت کا معاطرایا ہی ہے۔ علام سیطی نے مزمد فرایا ۔ صمابہ کوام کو گالی دنیا گیا ہ کیے مے کونکر تمانون كزدديك فناريب كوكناه كيره وه جرم مع -جودلات كرے كداس كامركب دين كى كم رواه كرنام- اورويانت مي كرورم.

ابن كى في جع الفوائدين اس تعريف كوسمح قرار دياب عماية كرام كومال دينا المائي ہے ۔ اس كا مركب الله تعالى اور رسول خداصل الله طليه وسلم يكس تدرجرى ع اوردین کی کتنی پرداه کرتا ہے کیا کس خبیث نے اس پر خدا کی دنت ہوا یہ گان کولیا ہے الداید معزات گال کے متحق ہیں ۔ اوروہ پاک ما ف تعرب کا سحق ہے ۔ ہر کو بنہیں، فدااس كمنسي بقربونا ماسة - بلحب اس كايكان بوكه وه حصرات كاللك تحق اں . تو ہاداعقیدہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جلاتے جانے لکراس سے زیا وہ -405 Kly

حضرت قاضى عيامن ثفا شريعت مين فرات إن -

صابة كوام كوكال دينا إوران كتنقيص حرام م . اوراس امركا مرتكب ملون مي امام مالک فرماتے ہیں۔ جس محص نے کہاکہ ان محاب کوام میں سے کوئ ایک گراہی برتحاجل كا جائد كا و وحس في اس ك علاوه النبي كالى دى اس مخت مزادى مائد كى -

طا مديوطي فراتين -

يس في سخ تعي الدين بكى كى تصنعت خرة الايمان الجلى لا بى بكر دعمروعمان وهى" د کھی ، جوانہوں نے ایک رانعنی سے مبب کھی ۔ وا قوریہ ہے کہ رافعنی نے ایک مملس میں الرسع بوكر خلفا الع تلتا ورصما بدى ايك جماعت كوكا لياس ديس - اس قربر كرف كوكها

عطا فرانے ہیں۔ ان کا انکارکرے۔ تواس کی جہات ، محردی ، ناتھی ، اور ایمان کی کی ہے۔ کیونکہ اگر صمام کرام میں کوئی میب بایا جائے تو دین کی بنیاد قام نہیں دے گی ۔اس سے کر وہ ہم کک دین کے پہونجانے دالے ہی جب نا قلین ی مجروح مو کئے تو آیات واحا دیث مجی محل طعن بن مائیں گی۔اور اسس میں دوگوں کی تباہی اور دین کی برما دی ہے ۔ کیونکر بنی اکرم صلی انسطیہ ولم كے بعد وى كاسل المنقطع ہو چكا ہے ۔ اور مبلغ كى تبليغ كے ميع ہونے كے اس كا عادل بونا مزورى بے ك

علامه ابن جركى مبيني ابني تصنيف أسنى المطاب في صلة الا قارب " مين فرمات بي . مُسلان برلازم ہے کہ بنی اکرم صلی الشیطیہ وکل کے ، اورا بل بہت کا دب واحرام کرے ان سے رامنی ہو ان کے نضائل وحقوق بہجانے ،اوران کے ا خلافات سے زبان ر دے ، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی ایسے امرکاا تر کاب بنیں کیا ۔ جے وہ حام مجھے ہوں ۔ مکدان میں سے سرایک مجتبہ ہے۔ بی وہب ا مع بحتد مي كان كے لئے واب من مك بهو يخف والے كے لئے وى تواب اورخطا كرفے والے كے لئے ايك تواب ہے عقاب الامت، ا ورتعم ان سب سے مرفوع ہے ۔ یہ بات خوب اچھی طرح و بن نشیں کراہے ورد بعسل جائے گا۔ اور تیری الماکت وندا مت میں کوئی کسرندرہ جاتی گا علامهم وصوف كاجمله فتفطن للذلك والازلت فسدمث وحق علة كك ومندمات "اى دوركه عام ملاؤل ك الخ نبايت الميت كا حال ب-حصرت علامه ومف بن المعيل بنها في عليه الرجم اس عنوان كا خسّام برانتباه فرات

مِن فِي الْمُسْيِولِي كَا رِمَالُهُ إِنْقَامُ الْحَجِي لِمِن ذِي مِنَا بَ إِنِي مَكِن وَعُمَرَ الْيَخِينِ

له بركات آل دكول مزجرس: ۲۸۱۰۲۸ عه برکات کل دمول مترجرس ،۱۰۲ ۱۸۰

موت رقم طرازيس .



گیا۔ مگراس نے توبہ نہ کی۔ ایک مالکی عالم نے اس کے قبل کا فتری ویا۔ امام میں کی ا فترے کی تصدیق کی۔ اوراس کی تا مید میں محاب نہ کو دیکی۔ اس میں تامنی حمین سٹ ام سے اُس شخص کے بارسے میں ووقول نقل کئے ہیں جوخلفائے ماشدین میں سے کسی کو ہی گالی دے۔

۱۰۱ سے کا فرقوار دیا جانے گا اگرمپرگالی دینے کو ملال نہ جانے ، کیونکہ ان کی امات برامت کا اجاتا ہے۔

۱۱ اسے فاحق قرار دیا جائے گا خرکم فر مجراخات کی بہت می روایات نقل کی بعض میں اسے کا فرقرار دیا جائے گا خرکم کا فر مجراخات کی بہت می نے اسے کا فرقرار دیا گیا ہے ، اور بعض میں گراہ ، مجرا مائم کی فرقرات مالکیدا ور من ابلاً کی توثیق کی ہے۔ اور اس بر ولائل دیتے ہیں ۔ اس کے بعد حضرات مالکیدا ور من ابلاً متعدد روایات نقل کی ہیں ہے

ان تمام ابحات سے بہات اظہر من الشمس ہوگئی کو محابہ کوام کی تعظیم و تو تسب مسلما فول کے عقیدہ کا حصہ ہے۔ جس برقرآن حدیث، اقوال صحابہ، تعامل اہل میت و سا دات کوام اور اجاع امت ہے۔ جو شخص بھی سلمان ہے این کے دل میں صحابہ اور الله بست سب کا احرام ہے۔ اور یہ بات بھی کھل کر سامنے آگئی کہ شسید وہ فرقہ ہے۔ جو حالہ کوام کی توجن ابن ایمان کھتا ہے۔ جیسا کہ آب نے خو وجنا بھینی کے اقوال طبیعہ کا مرتکب ہو وہ سلمان نہیں ہو سکا ۔ اور جو بھی ان مقدس صحابہ کی گستا ہی کھی کی انقلابی تو کھی رفعی اسلامی تو بہتیں سے الرفائدہ بہورنج سکتا ہے تو محنی رفعی اور شدید سے کہ بہتیں سے با سے ۔ اس بخو یک سے اگرفائدہ بہورنج سکتا ہے تو محنی رفعی اور شدید سے کہ بہتیں ہو سکتا ہے۔ جس سے کہام کو کوئی فائدہ بہورنج سکتا ہے تو محنی رفعی اور شدید سے کہ بہتیں ہوئی سے ۔ جس سے کہام کو کوئی فائدہ نہیں ۔

مولات كأنات سيرضا حضرت على كم الله وجهدا لكرم كم سعلق ا واط وتفريد كأسكا ورخوارج اوروا نعن ووگروه كمرى كاشكار بوئ - آنات الدارصى الشدتعالى عليديم نے اس کی جرامت کو پہلے ہی دیری تھی \_\_\_\_ خوا رج ابتدا رٌ حضرت مولانے کا مُنا ك الرى مق ،آپ كى محت كا دم بحرت مقى ، ا دراكب كر بح ساع جها دكيا كرت تے ۔ گرجب حصرت علی مولانے کا ننات نے حصرت ا مرموا دیر دمنی استرعنہ سے صلح ك تويد لوگ باعى بوسك ، ان ك دول يس عنا دا برآيا . ا در كيف كك كرمورت على ف منا وبرجیسے وسمن سے غرفدا کو فکم مان کر صلح ک ہے ، ہوٹرک ہے . روانض اہل بیت رسول کی محبت کے وعویدار میں گر حضورا قدین سیدنا محدریوں الشرصلى الشدتعا لى عليه و لم بح اصل كم والول بني ما سوائ يستد وخديجة كام الهات الومنين مصحت عنا وا وردمني ركف بي - ا ورحضرت على مرتفى رمني المدعن رك بارمے میں مخت غلو کرتے ہیں۔ روافض میں بھی مختلف گروہ ہیں ۔ بعض بارہ ا ما مول کو انتے ہیں ۔ البعض مجھ کوا در کھ اسے مجی ہیں جومرف تین ایا موں کولیم کرتے ہیں ۔ مسئداما مت مح طلا وہ مجی ان لوگوں نے اپنے غرب میں بہت ی خاص چزی میں ك بن - قديم وورسے أج كك ان لوگول نے اپنے غرب كى بائيں جيانے د كمان) رعل كما - گراب يراب على قائد واعمال كوامسلام بناكرشاي كررب بي -ايراني انقلا سے بہلے عام طور پرشیعہ اپنے نرمب کے اس قانون برعمل کرتے تھے جوان کا اہم لکتب شیعوں کواپنے مذہب کی دعوت کسی کو دینا منے ہے ۔ امام جعفر کا ارشا دہے۔

كفواعن الناس ولاترعوا

وارك سے من ما دُر اوركسي كوانے

الحمد الله مرب العلمين و نحل و فصل على رسوله الكيم اعود بالله من الشيطن الرجيم بسر و بالله الرحلي الشيطن الرجيم بسر و بالله الرحلي الرحيد و بسر و بالله الرحلي الرحيد و بسر و بالله الرحلي المؤلمة و بيناء من المؤلمة و بيناء من المؤلمة و بيناء من المؤلمة و بيناء في المؤلمة و بيناء و المرابي و بيناء من المق زياد في نكرو و ادر اليه و بيناء كراه بريك و ادر اليه بيناء و المرابيون كور المرابيون كور المرابية و بيناء كراه بريك و ادر اليه سيدهى راه سربه كراه بيناء و المائمة و المائ

 • حعزت عردض الشرعذ نے معزت علی محمشورہ سے اسلامی آریخ دسول ا مشر علی الشرعلیہ ولم کی مجرت سے مقرر کی لے

 ستیزا عمر کے دورخلافت میں متور دایسے مواقع آئے جب ایرالمؤنین نے فرطایا اگریلی نرموتے توعم الماک موجا آ ا۔

حضرت عمروضی الشرعنه کی شہا دت کے بعدان کا جنازہ گفن میں المبنا ہوا رکھا تھا۔
اس وقت حضرت علی رضی الشرعنه کے قلبی جذبات ان کے بارے بین کیا تھے ۔ مالت
پیھی کہ روتے روتے رئیس مبارک آنسو ؤں سے تر ہوگئی تھی ۔ اس وقت آپ نے
ارشا و مندیایا ۔

الله كى رحمت ہوا ب بر، رسول الله صلى الله عليه و الم ك نامه اعمال كے بعد عرب مراح الله على الله على الله على ا بعد عرب سواكسى محق مخص كانا مه اعمال ميرے نز ديك ايسا نہيں ہے جس كى بھے تمنا ہوكہ جو كھ اس نامة اعمال ميں ہے ۔ كاشس ميں اس كے معنو رحا صربونا اللہ اللہ بردر دگا رحالم كے معنو رحا صربونا اللہ

مربع ابل زبین اللافه بی سے ۔ جا دیں خو دشرکی ہوسنے کے متعلق مشورہ کیا ۔ تو حضرت علی رمنی الشدهنہ نے جوابا فرایا الشدتعا کے مسلل فرل کو فلیہ دینے والا ، ا در ان کی عزقوں کی حفاظت کا کفیل ہے ۔ وہ فات جس نے مسلما فول کوائیں حالت میں فیح ونصرت علما فرمانی ، جیس لممان تعراد میں کم تھے ، ا در فیح حاصل نہیں کوسکے تھے ۔ ا درمسلما نوں کے دہمنوں کوائیں حالت میں شکست دی کھسلما ن

احداً الى اسدكعرك نرب ك مانب دبلادُ. مسرايا -

مجس بمد بهاری بات بهویخا ور ده اسے شایع کردے وه دنیا مین لیل موگا اور آخت کا نوراس سے جبن جائے گاتا ہه سیسنج الاسلام طلامہ قرالدین میا کوی طلبالرجہ نے قدیم کتب شید کا نہایت ل سوزی سے مطالعہ کیا تھا۔ اوران کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب بھی تصنیعت کی ہے۔ ایک مجگہ تحریر فراتے ہیں۔

الم تین کی جس کتاب کو دیجیس تو بهی معلوم ہوتا ہے کر ائد صادقین کی طرف حق کو جس کتاب کو دیجیس تو بہی معلوم ہوتا ہے کہ ائد صادقین کی طرف حق کو جس اللہ عرض سے یہ کتاب تصنیف کی گئی ہے " اللہ اسلام محقق ہیں۔ آگے تھے تھے ہیں۔ آگے تھے تھی ہیں۔

ا نیا ن ندمب تشیع نے اصل ا ورتقیقت برمبی دین اسلام کوخم کر دینے اور شریعی میں اسلام کوخم کر دینے اور شریعیت معدسر کو کلیتا فناکر دینے سے ایم سیاسی جال ملی سے

حصرات خلفات تللتم اور حضرت علی کے تعلقات استدا مات ہی ہے اوران کا خود کا برعمل ہے اوران کا خود کا برعمل ہے اوران کا خود کا برعمل ہے کو حضرات خلفات تللتہ کے زمانہ میں حضرت علی ﴿ رضی الندونہم ان کے وزیر برشیراد است دباز و تھے ۔

اله الماصول من الكا فى تشكليتى ص ، ٢٨٠ ، كه الاصول من الكا فى للكلينى ، ص ، ١٥٥ ، ١٥ ما المصول من الكام على مدة الدين سيالوى ، بإكسّان ، مطبوع لا بورص : ١٠ كل م ذبيب يعد . شيخ الاسلام طلام قرالدين سيالوى ، بإكسّان ، مطبوع لا بورص : ١٠ كل م ، ١٠ مس ، ١٠

مسلما نوں کی قع وشکست کرت و ملت برخصرتیں میراند کا وین ہے اسے اللہ ہی نے فالب کیا ہے واس نے اسے تیا دکیا ہے ، ا ورنصرت دى ہے۔ تاآنكہ جا ل ك اس دين كى روسى الله عى ميلى م رب تعالى ك وعدم يرقام بن - اورائدتعا الا بنا وعده يورا فرمان والاب اور وسى اف سكركو في مخت والاب - اورسلانون كامركام لد بینے کے دھاگے کا طرح ہے۔ ہولیلے کے داؤں کو ای مرتب رکھتاہے وه رستدار لوط مانے تو دانے بھرجاتے ہیں ، محرا تھے بہیں ہوسکتے ا ورسلان اگرم و منوں کے لحاظ سے کم بیں گراسلای اقبال کے باعث زباده میں ۔ اوراینے اجماع کی وجرسے خالب ہیں ۔ آپ قطب بسکر ایک بی ملدرس و اورتشکراسلام ی علی کو تعمایس و اور اتش جنگ این لك سے دورر كركر وسى تك بوئواس -اكراب ندات تو داس ملك وب سے ملے وعرب کے قبائل جو دیے ہیں ہرطرف سے وٹ بڑیں گے۔ بچرسلماوں ک عزت و ناموسس کا تحفظ آپ کو فارس کے خلاف جما سے زیا دہ ایم محسوس ہوگا۔ اور جمی لوگ جب کل آپ کومیدان جنگ میں دیکیں کے وکس کے عرب کا سرداریں ہے اسی کوختم کر دو بھر خیرای خرے۔ بحریہ بات وس کوآپ کے خلا ف جنگ کونے میں سخت ويص كردے كى اوران كى ملح كو برما وا دے كى لے دنيا كاكون بيد بعيرت كرمكا ب كرسيدنا على منعنى في تعية ملفات المركا ما تھ دیا۔ ایسا کہا کو یاکر دار مرتضوی کے ابعلے دا من بربدنا داغ لگانلہے

محور مع مع وخود دسمنول كوردنبس كرسكتي مقد و ه زات زنده ہے فوت نہیں ہوگئی ۔ آب اگر غبات خود وسمن کی جانب تشریب لیا میں ا وراس كے خلاف جها ديس شركت كريں ا دراس حال بيں تہيے۔ بوجایش توبیر وسے زمین برسلانوں کا کوئ ا مراا ور بنا مگا ، نه برگ -(ليس بعدث موجع موجعون اليه) آپ وتمن كى طرف كون تجرب كارآدى روام فرايس - اوراس كما تعجل آد ابهادرو كالشكريسيان يس أكراسمن فع عطا فران أوآب كامين نشاريب - اوراكرفدا نخواسسته د ومري بات موكئ كنت ددءٌ للناس مثّابة للسلمين \_ توآپ کی ذات لوگول کا ما وا دهماا و رسلانوں کی مائے پناہ تو موجو د ای بولی اله

یا ورہے کریر دور فاروقی کا وی جا دہے جس فے مسلطنت روماک ہولیں الاديس . تلبت كے كاريوں كو موحدين كے رو برو كھنا مكنے برجبوركرديا - صليك عزور چکنا جور موگیا \_\_\_\_\_ا در ملالی اسلای پرهم پیجیت کے سینروگا كيا - يا دريون ا وراتش يرست موسيون كاغرور خاك مين لما دياكيا - كيونكراس مباك د ورنس سیدنا فاروق اعظم جیسے امیر کے ہما وسیدناعلی مرتفیٰ جیسے مشیر ہواکہا ہے۔ انشداکبرکتنا خلوص تقاان کی عیتوں میں اورکتنی صدا قت تھی ان کی مشاورت میں ، کیا حصرت مولاعلی رمنی الشرعیز کے اس ایمان افروزمشور ، کوا بعیا ذبا تسرتعیہ کا مانا دین و دیانت کے کے بر حری بیرنے کے مراد ف بنیں ؟-

آ نے ایک اورارٹ دکامطا نعریجے۔ برجی اسی دورمبارک کی بات ہے۔ حصزت امرالمومنين عرفاروق رضى التدعة فارسس كفلات بون والعجادي بذات خو وشركت كرنا جائي بين - اس وقت ميترناعلى رمني الشرعنه انهين مشوره

بال دياتفائله اس کے ملادہ پرانے رستوں میں حضرت عمان عنی کی والدہ ، وسول اکرم صلی اللہ مليولم كى بولى زا دبن تين وجن د نون مرسر لمبدكو باغون نے كير ركھا تھا۔ ان ايام میں مصرت علی رضی السّدعنہ نے ایک خطب ارتبا و فریا یا ،حس میں مصرت عمّا ن عنی رمی الشرعند كے اوصات وقصال ميں برجي فرايا۔

الب رسول الشمطى الشرطيدوكم كالمحبت مين رسي ص طرح م رب ادر الديبكر ومرضى الشرعنها بجي عمل حق مين آب سے اوني شريعي - أب كوان وونوں سے بڑھ کر بنی اکرم صلی الشد طیہ ولم کا دایا د ہونے کی عزت ماسل ب بوان حفرات كونه كي مسته

و حضرت سیدنا ابوبک کے صاحبزا دے تمدی برورس معفرت علی کے موبولی کیونکر حصرت ابد بکر کا وصال موجانے کے بورحضرت علی رضی الشرعندنے ان کی بروہ اساربت عيس سے نكاح كرايا تھا - اس كے بعد قدين ان كران كے ہما و معرت على ك برورس ين آن كه

وا فد صفین و کربا کے بور می بنو ہاسم اور بنوامیدا ورا بل بیت و صفات منه يس بالم شادى با وكاسك قام ر بالكه

• سیدناحسین بن علی کی شمزادی ناطر کا عقد ا ن مصرت عمان عی کے پوتے عدالله بن عرسے ہوا ،جن کے بطن سے سیندائس ارکے اموی فواسے محربن وارت کے

ل حات القلوب المجلى ج ٢ ص ٥٦٣ على بنج البلاغية ، ص ، ١٢٥٠ الله تحفة الاحباب في مّاريخ الاصماب ص ، ٥٥ كله معلى شخصيت ا وركردار ، ص ، ٢٢٥ ، امحاب كبارا ورابل بيت مين بام رشة داريان

كارثوا ب مجتمع بن ان مين كابراك فضائل صحابية اورايما في اولية كعلاوه رسول خداصلی اشدعلیہ و لم اور سیدناعل مرتفیٰ سے قرابت می رکھاہے بسیدنا صدیق اکروں الشيعة ما رغار بني بن - ا دران كي دخر بلنداخر كوام المومنين جوفي كاشرف الا مله اكبريسول فعال خريس وسول اكرم صلى الشيطية ولم في حصرت على ا در فالمه رضى الله عنها کا نکاح برها یا توسیحین رمین رمنی انساعهاس نکاح کے شاہم ہوئے۔

حضرت عرفاروق رمني الترعنري صاحرا دى حضرت حفصه رمني الشرعنها مصامرد طالم صلى الشرطيرة لم ف نكاح فرمايا - أب حضور الذرك الشرطيرة لم ك خسري بن -ادد سیدنا علی مرتعنی رضی ا تندعند کے دا ما و بھی ، کیونکہ حضرت علی کی شہزادی سید ام کلٹو سے تعزیت عرصی الله عذفے تکاح کیا ۔ اوران سے ایک فرزند تولد موسے من ک يرور س حفرت على في فراني - آج كل كے بے علم مجلس خواں خوا ہ اس بات كا انكار کریں کرمینوں کی حدیث بن عی اس کا بوت موجو دہے کے

حصرت عنمان عنى رضى الشرعنه و والنورين بس كررسول رجمت صلى الشرعلية ولم كى دو مہزادیاں کے بعد دیگرے ان کے نکاح یں آئیں ۔ ہے سیدہ رقب سے نکاح ہوا۔ ا ن کی وفات کے بعد اشار ، وجی کی بنا ریرسید ، ام کلٹوم کو حضور او رصلی اسدهلیموم نے ان کے جالہ نکاح میں وہا - حضرات محابر نے اس بات کے جواب میں کوانہیں ووالنورين كول كما جا ما ي . فرايا .

أدنس وأخرى بس محكى كوجى بىكى دوينون سائلام الرف

دور ما مزك سيع نولكرك نقري وا درمعاذا للراس حقيقت كو تورمروركم

לב בנשוט לו דד מווחווד على البداية والنباية ، جد ، عن ، ١١٣ ،

کاروشی میں دکھا تا ہوں \_\_\_\_ انہوں نے فرمایا۔
اب کک ہم تعبہ میں جاکر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر نے المہار
اسلام کے ساتھ ہی ہا دے اس استحقاق کے لئے قریش سے مقابلہ
کوکے خود کعبیں نماز پڑھی ا ور ہم نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی لئے
تعمراس کے بعد اسلام کا دور عموج آیا ۔ حتی کہ کلیل دین کے اعلان مظیم کے
عد سرور کو بین میں انشر علیہ ولم اپنے رفیقِ اعلیٰ سے جالے ۔ فلیفہ رسول سید نا الجرکم
عدین کا دور سعود گرزا ۔ اور سیند نافاروق اظلم سندا ما رت بررونی افروز ہوئے
اس دور کی چندا بیان افروز داستانیں ابھی آپ نے طاحظہ کیں \_\_\_اس

اور سین کوبین سے کس بیا روجمت اوراوب واحرام کارابط رکھتے تھے۔

سیدنا عمرفا روق نے نخلستان بنونفیر کا انظام مصرت بیاس اور صفرت

الی کے مبرو فرایا تھا۔ ایک بار قبط مالی ہوئی اور بہت سے لوگ بجو کوں مرنے

لگے قوصرت عمرضی الشرعنہ نے حصرت میاس (حضورا اور کے بچا) کے وسیلے

واکی۔ اور مجرالشر تعاملے نے کرم فرایا۔ اور با ران کوم برت کو جل تھل کیا جھزت باس کے صاحبزا دے جرالامت عبدالشرین عباس ،سیدنا عرضی الشرعن فاروق کے ذیر

والی۔ اور مجرالشر تعاملے نے کرم فرایا۔ اور با ران کوم برت کو جل تھا کیا جھزت بیاس کے صاحبزا دے جرالامت عبدالشرین عباس ،سیدنا عرضی الشرعن نے حضرت عباس مرتب ہے۔ الی وظالف کی فہرست میں سیدنا عمرضی الشرعن نے حضرت عباس مرتب ہے۔ الی وظالف کی فہرست میں سیدنا عمرضی الشرعن نے اس کے دیا صحاب مرتب سے نیا دہ وان کے دیا صحاب مراکز میں مرتب سے نیا دہ وان کے دیا صحاب مراکز میں مرتب سے نیا دو اوں کو فیلے فیلے میں سیدنیا دو اوں کو فیلے فیلے میں مرتب سے نیا دو اوں کو فیلے فیلے میں مرتب ہوری دو اور کی شواہ نے مراکز میں نوایا۔

الکا درجہ تھا۔ حضرات حسنین اگر میں بدری مدی تو گرائی دو اور کی شہراد دول کو فیلے فیلے مراکز میں مراکز میں نوایا۔

الکا درجہ تھا۔ حضرات حسنین اگر میں بدری مدی تو گرائی دو اور کی شرائی دولوں کو فیلے فیلے کیا بدری حوالے میں نوایا۔

ایران کی نیخے بعیر سیدناعروض الله عند نے لوگوں کونینت تقیم کی قواہے بیٹے

• حصرت زيدبن الم محن بن على كم شهزادى نفيسه كاعقد خليفه وليدبن عيدالملك بها

• وليدبن عبد الك كى والده نو وحصرت عبدات بعطرليا ركى وخرافي -

حضرت المحسين بن على كي شهرا دى سكيد كانكاح فاندان اموى بس اصبح بن مدانوريز بن مروان سے بوا تھا - بعرففرنتي بوگئ .

اصبح سے طلاق کے بعد حضرت مکینے کا نکاح حضرت عثمان عنی کے پوتے زیدبن

-15,20

ان کے علا وہ می ان حضات باہم رہے ہوئے الم است می است میں باہم رہے ہوئے الم است میں بہم رہے ہوئے الم است کے تعلقات رہے ۔ آج کل شیعی طاقوں میں آب کسی کانام الو کر عمرا علما قول میں آب کسی کانام الو کر عمرا عثمان اور معاویہ بہت ہے ۔ اور حضرت علی مرتفیٰی رضی اللہ عذر کاعلی کردار دیکھیے کم انہوں سفا ہے صاحبزا و دل کے نام الو کر وعمرو اور عمرا اور عمان دیکھیے۔

معترت المام حسن في الشرائد صاحزاد مدانام الوكرا ورد وسرے كانام عمر وكا الم عمر كانام عمر وكا الم حين وضيا شرعن في البنے ايك شهزا ده كانام عمر وكا الم حين وضيا شده في البنے فرزندكا نام عمر وكا وا ورمحد بن حنفيہ في البنے فرزندكا نام عمر وكا وا ورمحد بن حنفيہ في البنے كانام عمر وكا واس طرح محبت ومؤ وت كا يسلسدا إلى بيت ا ورمحا بركوارس قالم سي منا اس معروكا واس طرح محبت ومؤ وت كا يسلسدا إلى بيت ا ورمحا بركوارس قالم محمل المان بيت المركوار المان كانام عمر كانام عمر كانام عمر كانام عمر كانام كانام

ظر زعرفولس بزادم كدا دنام عردادد،

امرالمونین سیدنا عرفاروق اعظم رضی الشرعنه کا عالم اسلام براحسان عظیم ہے جس سے طف ملکح جدہ برا تنہیں ہوسکتی ۔ معا دات اہل بیت اس سے بے خرنہیں کے الن کے مناقب ومحکسن اور کا رنا موں سے دخیرہ اسلامیات لرمز ہیں ۔ یہاں محف اسلام کے دور غربت کی ایک تھلک حضرت عبدالشربن مستود رمنی استرعنہ کے قول الع بزارمى \_\_\_ ر مدان النسيس محال امېرمواويرفرات يا -

بحندا! على محمر سے بہتر ہیں۔ اور مجمر سے افضل ہیں "کے حضرت امیرما دید کوجب معلوم ہواکہ قیصر وم مسلما نوں کے باہی نرا عات سے فائد الماكريم برجله كرنام مام ماع توا بنون في وكولكها -

الرُّمْ في إنا الده بوراكرف كاعزم كياب تومي محامًا مول كميل في ساتھی (حضرت علی) سے صلح کردوں گا۔ بھر تہا رہے خلاف ان کا جو تشکر روانه بوگایں اس کے سراول دستمیں شائل بور قسطنطنه کو حبلاکر كولمه بنا دول كا وا ورمها رى حكومت كوكا جرمولى ك طرح اكهار محد نكوكات حصرت اميرمعا وبدا ما مين سنين كوجب و ١٠ ان سے ملتے جاتے و د دولا كاد ديم كعليات ديتے اورب مدعزت و تو قرفر اتے كله

إما رت اميرما ويررمني الشرعة ك بارك مين غنية الطالبين مي ب

ا در فلانت مما ویراس وقت سے درمرت مو لى ُجب حضرت على كى وفات موهكى . اورا ما م حن نے خو د کو خلافت سے الگ کرلیا۔ اوا میر معادیه کے سیرد کردی . بر نبائے صلحت جوا مام حن نے وہی ۔ ا در الله اوں کا خون محفوظ رکھنے كے نے آب كومسلحب عاملى بي نطراً كى -

على وبعيد خلع الحسن بين علىفيد من الخلافة وتسليمها الى معاوية الماي فا 16 الحسن ومصلحة عامة مققت له وحقن دماء السلين حضرت امیرمعا ویدرمنی الشرعنه کی شان وظت سے ناآمشنا نگا موں کوان نورا

اماخلا فتمعا ويتبنابي

سغيان نثابتة صحيحة بعدموت

ل توح البدان للبلا درى جود ،ص، ١٥٨ كه البداية والنهاية ج ، ، ص ، ١٢٩ ، ع تاج الوكس ، ج ، ، ص ٢٠٨ ، كله البيالة والنبالة ج ١٠ ص ، ١٥٠ منترالطالبين ، ارْشِيخ ميمالقا درجلان ، ص ، ١٧١ ،

عبدا شدکو یا نخ سو د رم دیتے گرستید ناحن ا ورسید ناحسین کو ہزار بزار درم 🚅 اسي طرح حليفة أكث حضرت عثما ن عنى رصى الشرعة كے حق ميں سيدناها كاير فرمان كس بات كانمازى كردما ب- ؟-

معثمان توہم میں سب سے زیادہ نیک ، زیادہ صلدر می کرتے والے ، زیادہ حادار، پاک طینت ، اورخدائے توالے سے زیادہ ڈورنے والے تھے " کے مستدنا عمان عنى رسبايول نے سالزام دلكا اتحاكد آب ا قرباد برورى كرت میں یجن کا انہوں نے ایس طور جواب مرحمت کیا تھا۔

الى خاندان كىسائدمى محت نے بھے ظلم وجور برمال نہيں كيا اللك مي ان مح حقوق ا داكرنا مول . مي جو كيواب أما رب كو دتيا مول ، ا بنال سے دیا ہوں مسلانوں کا مال میں خود اپنے لئے طال نہیں محجتاکہ اس میں سے اپنے گزارہ کے لئے بھی نوں ، ملکمیں اپنے مال سے أ بناكزاره كرمًا بول . مجر مجلاً لما ذن كا مال مين غرون كوكسس طريقة

اس طرح میعی پرومکینڈے نے مسلما نوں کے اندر حضرت امیرما ویہ کا تب کا ا ورامث المدك ما مول رصى الشرعة سي على طرح طرح كى بدكمانيا ل بجيلا دى بن **مالانکدان کاا در حضرت علی رصی انتدهنه کاانتلا منعض شرعی ا دراجتها دی بنیا دو ل** برتما ۔جن کے بارے میں مقالات ،مشاجرات محابہ " اور صحابہ " کے اندر ہم نے کال معلومات فرائم كر دى بين . تا مم چندام وا قعات يها ل مجي شيروفلم بين . تعدرت على كالرس ببت ب الكعفر ما دير سي حلك كرنا بنين جاسة تے وصرت علی نے ان تمام کو دیلم سے مما ذک جانب جانے کی اجازت وہے دی اوران پر کوئی مواخذہ نہیں فرایا \_\_\_\_\_ ان کی تعداد

له البداية والناي جد ، ص : ١٩٨١ كه الطبري ، ج٣ ، ص : ٣٨٥ ،

ا دل سے اب تک اسلام تھاہی نہیں ۔ امام زین العابدین کے زمانہ میں صروبہیلَ دی ہے ہے مومن تھے اور دور سینی میں تعمن ۲ آدی۔ نهر دعنا دیں بھی ہوئی تحریراً پ بھی دیکھیں ۔

ملاملين ارترى ورسيدان ميب ك بار عيس لكنة بن كرروك مغرفین میں سے معے . (اگرمیرمین ذاتی لمور برسیدا بن مسدب کے سللہ میں یہ اِت قبول کرنے کو تیار بہیں مول مکیوں کہ دوسری دلیاوں سے آپ کاام طیالسلام سے حواریین سے مونا تابت ہے ۔البرزہری کے ملسلمين يربات محيى باس كعلاوه اورمي بهت سے دوررے افرا بریہ بات ما وق آئے ہے) جیساکہ اس کے بعد تو وعلا رملسی تھے ہیں کہ: ابن ابی الحدید فرایسی بهت سی مخصیتون ا وراسس د ورک رخبال (معرزمتول کانام ذکرکتے ہوئے تھاہے کہ یسب ال بیت ہے مخون مے وا ورم آب حضرت سماوسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرايا - ما بعكة والمدينة عش ون دجلة يعبوننا - يورس كمرا وربوية يس ايسے بيس أ دى عى نبي بي جوم كو دوست ركھتے مول \_\_\_ الم زین انعابدین علیالسلام ایسے بدترین حالات میں زندگی بسرکردہے تھے ا وربی ده د ورب جب آب این عظیم مقصد کے حصول کے لئے جد وجہد شروع كرتے ہيں - ا دراسي زما نه كو ا مام جعفرصا د ق عليه السلام ان تقطو<sup>ن</sup> ين اسًا ره فرات بين "ارتداناس بعدالحسين الاثلاثة ١١٠ حیین کے بعد مین افراد کے طلاوہ مجی لوگ مرّبد ہو گئے گئے۔ اوران نين آ دميون كانام ليتم بي - ا بوخالدالكا بلي ايجينا بنام الطويل ، اور جبير بن طعم (البته علام نسوستري كاخيال ہے كہ جبير بن طعم كے بجائے حكيم ا بن جبرا بن مطعم ہونا جا ہے ۔۔۔ بعض نقلوں میں محدا بن جبیر بن طعم درج ہے۔ بحاری ایک روایت میں چارا فراد کے نام ملے ہیں ا تحرر ول سے رئوسی ما مل کرنی جاہئے۔
کسی نے معزت ابوا مامہ سے دریافت کیا کہ آب کے نز دیک حضرت امر معاد افضل ہیں یا حضرت عمران عبدالعزیز رضی الشرعنها ، انہوں نے جواب میں کہا کہ منہم رسول الشرعلی الشرعلیہ ولم کے صحاب کے را برکسی کو نہیں بھے ہوئے ۔
ایک با رصفرت انام علیہ الرحمہ کی مجلس میں کچہ وگ موجو دیتے ۔ ایک شخص کا ذکر اللہ علیہ برکستا ہو گئے گئے دینہ میں کہ دور قربا یا ۔۔۔ برشخص کے دل جو برسول الشرطیہ ولم کے کسی صحابی سے نبون مو وہ اس آیت کو بمدی زرمیں ہے۔ رسول الشرطیہ ولم کے کسی صحابی سے نبون مو وہ اس آیت کو بمدی زرمیں ہے۔ رسول الشرطیہ ولم کے کسی صحابی سے نبون مو وہ اس آیت کو بمدی زرمیں ہے۔ رسول الشرطیہ ولم یا سے دینہ میں ہو وہ اس آیت کو بمدی زرمیں ہے۔ رسول الشرطیہ ولم یہ سے۔ یہ بھی اس کا ایمان خطرہ میں ہے۔

امت مسلم سے الگ تبال اللہ معاب وصحابات المهنان خصوراً المعنان الله على المعنان المعنان كل خلافت كے مترجین كا خیال ہے كہ دور نبوى كے بعد حضرت مسيدنا على المعنان كل خلافت كے جند سال جھوڑ كر دنيا ميں كجمى اسلاى حكومت وہى بى نہيں۔ امام مسئن كى خلافت كے جند سال جھوڑ كر دنيا ميں كمجمى اسلاى حكومت وہى بى نہيں۔ عبد توجيد كا مقالہ زلگار كھتا ہے۔

ا ورچود وسوسال بعد حضرت على بن ابى طالب ا درا مام حن كى محقد إسلامى حكومت كى يا د ما زه كرقے موتے بہلى بار وارث غدير" حضرت ا مام تعينى في روئے زبين برايك ايسى اسلامى حكومت كى بنيا در كھى جس في شق وغرب كے تمام إستعمارى مار ويود بھيركرد كھ ديے "كے اور جناب على خاصة اى صاحب تو اس سے آگے بڑھ گئے . وہ تو كہ گئے كم هدد

المالدوس النديد الابن تميد على وجم على توحدتم ايران ، جرد مشاره م من ١١٠



جكدبين روايوں ميں بائخ اشخاص كے نام في كئے ہيں - بحربھى يرسب ايك دوكتے كے سائق قابل جمع ہيں - استے سمنت ماحول اور ايسى سنگان وا دى ميں رہتے ہوئے امام اپنے ہدف كى مكيل كے لئے جد وجد كا آفاذ كرتے ہيں الے

اصول کا نی میں ایام جعفرصا وق سے منقول ایک تول یہ مجی ہے کہ اگر میر سے شیعہ بورے متر ہوتے توہیں ہما دکر تا "کے بھونے بھائے سلمان بھائیوا اس پورے مقالہ میں ہمنے شبت دستی ہرد و قسم کے اقتباسات ہی براکتفا رکیاہے۔ اور حتی الامکان ذاتی تبصرہ سے احرّاز مذاطر رکھا ہے تاکہ قاری خود انداز ولگا سے کہ حصرات خلفائے شائہ ، اورا ہل بہت رضی الشرعنم کے درمیان ورحقیقت باہم کس درجہ بیار وجمت ، اوب واحرّام اور عقیدت کا تعلق تھا۔ گر برا ہو عصبیت فاسرہ اور ہٹ دھری کا جس نے تاریخ سے درکشن دمتور باب کو داخذار بنانے بین کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ وطاہے کہ رب کریم تمام مسلما نوں کو مونے طن درعنا دے آئیں۔ درعنا دے آئیں۔

(تفریّا) انبیا دکی تعدا دکے برا بر ، پھر جھیے انبیا دنماف درجے دالے ہیں ایسے ہی محالہ کرام مختلف مرتبے والے ہیں گے حدارت محالہ کرام کی للّہت، خلوص ، اور سے نعنی پرایان لانے کے لئے ذیل اردایات حدیث و تا دریخ پرخور فرایش ۔

مولائے کا ننات علی مرتفنی رضی الشرعنہ نے جل یاصفین کی جنگ کے ووران اپنے کی اسٹری کو خالف کے ووران اپنے کی مران کی میں نا زیبا باتیں کہتے ہوئے سنا تو فرایا .

ان کے جن میں بھلائی کے سواکچے ندکہو۔ ان سے بھارے قبال کی وجرصرت سے کہم انہیں اور وہ بہیں بائی بھے ہیں ہے سے کہم انہیں اور وہ بہیں بائی بھے ہیں ہے خود انہی سے جمل وصفین کے مقتولین کے انجام کے بارسے میں سوال کیا گیا ، تو

واب ارتباد فرایا۔
ان میں سے جو بھی صفائی قلب کے ساتھ تھا وہ داخلِ جنت ہوگا کے
جنگ بجل کے دوران جب حضرت علی رضی اللّه عندسے سوال کیا گیا کہ کیا آ کیے مقابل
کے دلیے وگ مشرک ہیں ؟ فرما یا مثر ک سے بھاگ کرئی تو وہ اسلام میں آئے ہیں۔ بھر
سوال ہوا گیا دہ منا فق ہیں ؟ فرما یا مثافقین تو اسلام کی جنہوں نے ہمارے خلاف بغا و ست
لیا۔ آخر یہ لوگ کیا ہیں ؟ فرما یا۔ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغا و ست

حضرت اللحد بن عبیدا تشدر منی الله عنه جنگ جل کے دوران حضرت علی رمنی الله عنه کے ملک دوران حضرت علی رمنی الله عنه کے ملک یوں کے مقابلہ بین شہید ہو کر گرے تو حضرت مولاعلی رمنی الله عنه نے گھوڑے سے اُتر الهٔ بس المحالیا بہرے سے غبار صاف کرنے گئے اور روتے ہوئے نوبایا -کاشس ابیں اس وا توسعے بیس سال بہلے مرکبا ہم تا ہے

که امیرمعا دید برایک نظرص ، ۱۱ کله منهاج السند ۲۰ می ۱۱ شکه مقدم این خلدون ص ۲۸۵ کله سسنن بیقی کمبع چدر آبا د دکن ج ۱۵ ص : ۱۲ ما هه جع الغواد ۲۲ ، ص : ۲۱۲ ، صحابی کی تعرفیت مان کی تعربیت بیان کرتے ہوئے حکم الاحت مولاتا

صحابی وہ خوش نصیب مومن ہیں جہوں نے ایمان وہوش کی حالت ہیں حضور کے محبت محضور کے محبت محضور کے محبت اللہ محضور کے محبت المرائی محسب ہوا۔ المبال محضور کا المیان برخاتہ ہی نصیب ہوا۔ المبال محضات براہم وطیب وطا ہر فرزندان مصطفے اصلی اللہ علیہ وسل ہو بجبین ہی ہیں وفات پاگئے محابی نہیں ۔ کو ویز دکھ المہوں نے سیر خوا رگی ہیں حضور کو دیکھا ، جمکہ ہوش نہیں ہوتا ۔ اور محبور کہ المرح محضور محابی نہیں ۔ وہ برزگ اگر مجمعنور محدور کو دیکھا ، حکہ ہوش نہیں کو دیکھ راس محبت پاک میں تو حاصر ہوئے ۔ اور جو لوگ حضور وصل للہ کو دیکھ راس محبت پاک میں تو حاصر ہوئے ۔ اور جو لوگ حضور وصل للہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد مرتب ہو کرم رے جیسے سیلہ کذاب برا ممان کے اس محبال میں ایمان برخا تمہ ہونے کی مشرط مے ۔ البتہ وہ لوگ جوم ترم مو کر بھر ایمان سے اسے جیسے اشعف بن قالیں یا زمانہ صدیقی میں زکاہ کے منکر جو بعد میں تا ب ہوگئے وہ اکثر علما رکے زدگی صحابی ہیں اے محابی ہیں اے محابی ہیں اے

محضورکے بعرمسلما نوں میں حاجی ، فازی ، نمازی ، فاضی سب ہوسکتے ہیں مگر صحابی کوئی نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ وہ محبوب صلی السُرطلیہ وہلم سب کچیائے سکے مگراپنا دیدار ساتھ نے کئے ، کل صحابہ ایک لاکھ چوہیں ہزار ہیں ۔ یعنی

له امرموا در برایک نظر ص: ۱۱،۱۰ مطبوعه گجرات، پاکستان

حصرت مولائے کا ننات کے اس فران سے اس دور بے مخدوسش مالات برمرافی وسنى برقى ہے . كر بو تقدرتنا وہ بوكر دما . حضرات صحابة كرام باتفاق دائے امرالموننين على مرتصى رصى المدعندك وست مبارك برمبيت خلا فت كوك الهبس بارخلا فت كا ومددار بناديا - بدوا تعده ٢ رو والجرم معدي ميدناعمان عنى رمنى الشرعندى شهادت ك ايك مفته بعد موا - اس اضطراب وبصيني اورا فراتفري ك ما حول مين حصرت امرالونين كرم الله تعاسط وجهدت الورخلانت يرتوم فراق - اورسلا ول كم معاملا ک در سکی کی جا ب منعلف موے ----ادحرشرمندیا میوں نے اپنی مکت عملی مح بخت صرت امرالموشین کی حایت میں سرگرمیاں دکھانی تیزکیں ۔ دوسری جانب ا ملِم ما بر کی جانب سے خلیفہ ٹالٹ رضی اللّٰہ عنہ کے خون ناحق کے جرم میں ملوث باغیر كى سركوبى كامطالبه موني لكاء اميرالمونين سيدناعلى رضى الشرعد مى اس بات سے منكريا فا فِل منهي من مكر خلافت ك ويكرام المورس النهاك ك باحث قاللان عيان ك انتقام كاكام مؤنوم رباتها - قالل بسيدنا عمان ، اوراسلام وسمن منافقين حالاً مے بدیتے ہوئے دخ کے مطابق ابنی بالیسیاں تبدیل کرتے دہنے تھے۔ برمورت مال متى جس ميں احد مصابہ غلام رضي الشرعنهم كى دائيس مختلف ہويئں - اوركون بنيں ما نتاكه آرا ركامخلف مونا عيب نهين -

وریا ررسول کے ماصر کیش صحابہ کرائم رصوان اللہ تعامیا ہے جاہے۔ میں کون نہیں جانٹا کرمجلس مشا درت رسول میں وہ رائے دمندگی کی ازا دی پلتھ تھے حصرت اميرمعا ويدرمنى الله عند نے تقبىم فرما يا كه على مجدسے بہترا و رنجوسے الما ہيں - ان سے ميرا اخلاف صرف محصرت عمان رمنى الله عند كے قصاص ہيں ہے ۔ اگر ، قصاص لے ليس تواہل شام ہيں ان كے ہائخ پرسب سے ہملے ہيں بعیت كروں گالے محصرت اميرمعا ويد كے پائسس محضرت على كي شہا دت كى جربہوني تو ده رونے گا ان كى الميرنے پوچا، زندگی ہيں آب ان سے رائے دہے ۔ اور اب رورہے ہيں جا دیا ۔ تم نہيں جاتی ان كی وفات سے كيا فقہ اوركيا علم دنيا سے رخصت ہو گيا تھے دا ابدائي والنمائي ج ، ص : ١٢٩)

مؤرخین نے نقل کیاہے کہ صفین وجل کے موقع کر فریقین کے ابین دن میں مگا موتی ا در رات موتی تو دونوں طرف کے نوگ ایک دومرے کے نشکر میں جاکر شہدا ما مجمز دیکفیان میں حصہ لیفنے تھے تلے

تستویت کو وور اسلام شمن عناص نفی رمنی الله عند و درگرای ال اسلام شمن عناص نفی رمنی الله عند و درگرای ال اسلام شمن عناص نفی مین با نای شخص کا مرکر دگی میں بغا وت کی ، جس کے نتیجہ اس خلیفہ آسلی میں سیدنا ذوا لنورین رضی الله عند شہید ہوئے ۔ اس وقت دارا لخلا فہ مدینہ طلبہ ، کمہ کرمہ ، مصرا ورکوفہ میں فقہ کی ایک عند شہید ہوئے ۔ مولائ جسل می محقی ۔ مالات بنیا یت تشویشناک رخ اختیاد کر گئے تھے ۔ مولائ کا نمات مصرت علی کرم اللہ وجہ الکرم نے اب اس کے بورسند خلافت منہ عالے والے کا نمات محت مراصل اور دشوار یوں کو پہلے ہی بھانی یا تھا ۔ چنا کی جب آپ سے نام خلافت منبھا لئے گرادش کی گئی ، تو آپ نے فرمایا ،

مجھے رہنے دوکسی اور کو ٹلکٹس کر ٹوکیو نکر ستقبل میں کچھ ایسے حالات بیش آنے والے ہیں جنگے

وعونی والتمسواغیری فانامستقبلون اصراً کروجو

له بنج البلاغة ،قم اول ، ص ، ١٩٠٠

له البداية والنابة ج عمى ، ١٢٩ كه البداية والناية ج عمى ، ١٢٩ ككه البداية والنابرج يعلا

ا در مجتبد حب اپنے احتما دیں خطا کرتاہے تو بھی اسے ایک ٹواب لمداہے ، معزات محابّر مار کے تلوب معبت رسول اکرم ملی انڈ بطیر دسلم کی برکت کے طفیل نفسانی خوامشا ت کا کم موجکے تھے۔ اسی لئے مقدس گروہ صحاب کے بارے میں بہن اپنے ا ذاہان میں ال ایس شرال ابھی باعث ہلاکت ہے۔

ان جنگوں میں میں بی بلائے ہم حضرت علی کے ساتھ تھا۔ گران کے مقابل اُنے صلے معرات میں میں بی برائے مطلع معرات میں مام عادل ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے تا وہل واجتہا دسے کام لیا۔ جی اگر حبابک معرات میں ہوئے والی حنگون میں موالے کے ابین ہونے والی حنگون میں وہوں کے ابین ہونے والی حنگون میں وہوں کے دائیں مختلف ہوگئیں۔

• ایک فرن کے اجتہا دیے اسے برحق ، اور مقابل کو باغی ٹابت کیا ، جس سے قبّال کرنا احب کھم ا ، جواپنے اجتہا دیس صائب تھا جیسے حضرت علی رضی الشرعنہ ،

• دو مرک فرن نے اپنے اجتہا دسے اس کے بھکس فیصلہ کیا ، جواپنے اجتہا دہیں

طا برتھا میسے حصرت امیرموا و بررضی الندوند،

اسی میں ایک بیراطبقہ بھی تھاجس کے لئے کسی ایک گردہ کا بری ہونا واضح ندتھا۔

اسی میں ایک بیراطبقہ بھی تھاجس کے لئے کسی ایک گردہ کا بری ہونا واضح ندتھا۔

ا دران تام جاعتوں کا رہ کش رہا ۔ جلیے عبدالتہ ابن عرادر سودابن مالک وغربہا ،
ا دران تام جاعتوں کو اپنے اپنے اجتہا دبر عمل کرنا واجب تھا۔ گویاصحابر کا تینوں طبقہ
اپنے اپنے طور پر ابنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا تھا ۔ اور جس جاعت سے اجتہا دنے
قرآن دسنت کی رو سے جو تبحہ اخذ کیا، جان و دل سے اس برعمل کرنے سے لئے ایمے
گوے ہوئے ۔ حصرت خواج حسس نبھری نے بہت بیاری بات فرمانی ۔

یرانسی جنگیں تحقیں جن میں صحابہ موجو دیتھے۔ اور ہم موجو دہنیں تھے۔ وہ ان مالات کو جانتے تھے ۔ اور ہم نہیں جانتے ۔ اس نئے ہم برکرتے ہیں کہ جس پر تمام صحابہ منفق ہیں ان کی ہروی کرتے ہیں ۔ اور جس میں ان کے در میان اخداد ف سے اس سے سکوت اختیار کرتے ہیں ۔

اخلا ف ہے اس سے سکوت اختیا رکرتے ہیں۔ مدیث میں حضرت علی کرم الدوج ہے خلاف جنگ کرنے والے کوخطا بر تبایا گا توحضورا قدس سرورط لم صلی النه علیه وکل کی دائے کے خلاف بھی دائے دیا کہتے ۔ کتھے ۔ اوران کا برا خلاف برا بہس تھا ۔ اور نہی ان صحابہ کے خلاف قرآن ہوئے کوئی تبلیہ فرائ ۔ ملک قرآن نے صحابہ کی ہائی مشاورت کی تعربین فرائی ۔ و اسد حسد شعب ی بدند حد خود قرآن میں حضورا نورسلی النہ علیہ وکلم کوصحابہ کوام کے ساتھ شاہ ا

نَى شَاوِدهُ عُرِفِي الْدَهُ مُو بِهِار مع مِدِبَّ بِ البِينِ مِعا برسے موا لمات اِس داک عران ، مشورہ فرایکریں .

اس کی موخی میں باسان مجاجا سکتاہے کہ اجتبادی اس دیں آرائے رسول کے خالف رائے دیاصحا بر کے لئے جب جرم نہیں رہاتو باہم کیسے جرم ہوگا۔ حضرت مجدد الف ٹائی مکتوبات شریف میں رقم طراز ہیں۔

معزات صحابہ کرام لین اجتہا دی امور میں خودنی کریم صلی اللہ وہم کی رائے کی مخالفت کرتے ہے ۔ اور حضور کی رائے کے خلاف رائے وقے ۔ اور حضور کی رائے کے خلاف مخطاف نے اور ان کا بداختلاف نے نہ براتھا نہ قابل طلامت وا در نہ ان کے خلاف کو فی دی اثری ۔ تو بھراجتہا دی امور میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نمالفت کفر کیسے ہوگئی ؟ اور ان کے مخالفین برطین وطامت کیوں ؟ ۔ حضرت من کفر کیسے ہوگئی ؟ اور ان کے مخالفین برطین وطامت کیوں ؟ ۔ حضرت من کے منافق میں برطین کی جاعت بڑی ہونے کی بشار مبیل القدر صحابہ میں ۔ ان میں سے مبعض وہ ہیں جن کے حقیق ہونے کی بشار مبیل القدر صحابہ میں کا فرکہنا یا طامت کرنا آسان نہیں ہے لے

تام مشاجرات محابہ رمنی الشیعنہم اجمعین علوئے اسلام اورنفا ذوین و شرع کے کئے تھے ،اور وہ تمام مجتہد صحابہ کے اجتہاد کی بنیت دبر ستھے۔ جن صحابہ نے مجتبد صمابہ کے ساتھ ل کر لمواریں اٹھاییں ان کے معاصد بھی حایت دین کے سواکھوا وزاہی

راه كموبات شريف المجدوالف ثانى حصرت شخ احدس مندى دضى الشرعة ج ٢٠٠٠ مرد كتوب ١٢٠٠

Y.0

حضرت الم المدين مثبل ت فرايا -

تغییص صحابر کسی مسلمان کوجائز نہیں۔ اگر کوئی ان کی تنفیص یا عیب جوئی کورے یا ان رطعن کرے اسے منزا دینا واجب ہے۔

ابرام بن بسرون كها-

میں نے نہیں دیکا کہ حضرت عربی عبدالعزیزنے کسی کو نو دمزادی مہو گر ایک تفض نے حضرت امیر معاویہ کوست دشتم کیا تو انہوں نے اسے اپنے با نوسے کوڑے مارے لے

اس با رہے میں سیدنا غوث اعظم می الدین شیخ علی تقا در جیلا بی رصی الشیعنہ کی اب غنیتہ الطالبین میں ہے۔

اماقتاله بطلحت والزيبر حصرت على فلحه زبرا درميده عائشه ا ورمعا وسي المثثة ومعاوية فقدنص قال كے متعلق امام احد نے تعریح كام كم الماكم احمد على الدهساك عن اس میں اور صحابر کی جنگوں کے بارے میں مجث الث وجيع ما شجر مينه وص كحرف سے بازرنباجائے كيونكرا تشرقعاما المعتدومنافرة وخصومته ان نزاعات کوقیامت کے دن دور فرما دریگا المصالك عذيل ذلكص جيساكراس كاارشاد بهاكم بمجنبون كمعيول المديومالقيامتكما قالءنَّد سے کینے نکال دیں گے ۔ اوراس سے کوعلی الْ وَمُزْعِنًا مَا فِي صُدُ وُدِهِمُ مرتفني ان عمار سے جنگ كرنے ميں حق يرتقے فَ غِلِّ ولان عليًّا كان على ا ورجوان کی اطاعت سے خارج مرا ، ادران قى قالىم فىن خرجىن سے مقابل اور امام سے باغی قواریایا۔ اس ال بعدوناصبه حدباكان جنگ جا نُز مهوئی - ا ورحضرت معا د سه الحمدا در ماخارجًاعن الامام فبجان زبروغير جن بزركول في حصرت عمان عنى

ہے۔ اسی طرح حصرت طحہ کے بارے ہیں ہے کہ طلحہ روئے زمین پر جلنے والے شہرات محدت طلحہ وہ صحابی ہیں جنسی سارت کی۔ اور وہ حصرت علی کے خلات اللہ اس محدث شہید کئے ۔ فلا ہرہے کہ حضرت طلحہ کی برجنگ اگر دین کے سرا سرخلا ف ہو تی انہیں ہے۔ امنی شہید ہونے کی بشارت کیسے طبی ؟ معلوم ہواکہ اس سلسو میں ان انہیں ہے۔ امنی شہید ہونے کی بشارت کیسے طبی ؟ معلوم ہواکہ اس سلسو میں ان اول کی خطبی ہوئی ، گران کا الرنا ہی تی سبیل الشرکھا ۔ جس کی وجہ سے وہ منہ ہے۔ تا ویل کی خطبی خوجہ اگد ترمن کے ورہ جے برفائز ہوئے۔

خود مولائے کا نتات علی مرتفیٰ حضرت طلحہ و زبیر کے بار سے بیں فرماتے ہیں .
بھے امید ہے کہ روز قیامت طلحہ و زبیران لوگوں بیں ہوں گے جن کے
بار ہے بیں رب تعالیے کا ارشا دہے ۔ وَ نَذَوَعْنَا مَا فِی صُدُورِ هِمِهُ مین غِیل ۔ جنت بیں ہمان کے دل کی کد ورتین نکال دیں گے له
علی دفرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی برائ میں جو رواییں ہیں ان بی بیض قوجوں
ہیں ، بعض میں حذف واصافہ مواہے ۔ الی سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ محابہ کا ہر قراب گئا ہوں ہو بھی جائے توان کے فضائل وسوائی لے
گنا ہوں سے بری ہے ۔ اگران سے کوئی گناہ ہو بھی جائے توان کے فضائل وسوائی لے
ہیں جوان کی مغفرت کے موجب ہیں ۔ اور دہ حضرات بور بیں آنے والے تمام سمال فرا

حضرت الم شافعی مشاجرات صحابہ کے بارے بیں فراتے ہیں۔
یہ وہ خون ہیں بن سے اللہ نے ہما رہے ہا تقوں کو پاک رکھاہے اب ہمیں
ان سے اپنی زباؤں کو بھی پاک رکھنا جائے۔
حضرت المام مالک نے فرمایا۔
جو صحابہ کوام کی تفیق کرتے ہیں ، دواصل ان کا مقصود تفیق سٹ پن
درمالت ہے۔

الدسون المرابق المرام عن الماء

قباله يتن من معاوية وطلحة والزبيرطلوا أثارعتمان خليفة حق المقنول ظلًّا والندين قلواكانوا فى عسكرعلي فسكلُ خعب الى تا ويل معيم له اخلا ن مابر كارديس كموبات شريب مي -

وخلافے ونزاعے کہ درمیان اصحاب واقع نده بود مول برتوا نغسان نيست درصحبت خيرالبشر نفوس ايشال بتزكيه رسسيده بودندو انداً دردگی آزادگشد،

این قدر می دانخ که حضرت امیر دران باب برحق بود ندو مخالف يشان برخطا بودواما ايس خطا رخطا اجتهادي ست تا محدفیت نمی رساند ملکه الامت رائم دري لورخطاكغانش سيت كمخطى دانيزك دوجداست ازتواشي

دصى الشدتعالي عنه خليفه برحق ومطلوم شهيد مطالبة خون محدمة حصرت على سے جنگ کی ا لوكون في حصرت عما ن في كوشهيدكما وه على ك فكرمين أسل من - اس المورير مراك ( مجتبد صعابی) نے میمی تا دیل کی جانب تدام

جواخلًا فات ونزاع كماصماب كرام كرده واقع ہونے تھے دہ نفسانی خوامثات کی با ربنبس تتع كيونكرتفوس صحا برصحبت رسول برکت سے یاک اور ایذا رمانی سے منزہ ہ

میں صرف اتناجا ناموں کہ اس بارے س سیدناعلی تن بر محے اور ان کے مخالف خلا یرالیکن برخطا ،خطائے اجتبادی ہے جوت فت كك نهيل بهونجاتي الكه بها ل المست كام گغانش نہیں کیونکہ خطاکار (محبتد) سے لئے م اوا ب كاايك درجرم

مسيدى المم احدوما قادرى ايك فتوع كصن مي الكف إلى -(ا ولیا داشدیں) اگر بام کسی طرح کی شکردمی یاکسی بندہ کے حق میں کو ف کی موجيسے صحابر رصنوان الشد تعالے عليهم اجمعين كے مشاجرات كر ستكون لاصحابي ذلته يغفرها الله لهدراسا بفتهدمي تونولاتعال وه حقوق

اب د مد كرم برك كرارباب حقوق كوهم تجا وز فراسه كا واور بالم صفائ ك بعدا من من معن مبنت ك عالى شان تخنول بريجًا ت كاكم وَمُوَعُنا مَا فِيُ صُدُودِهِ مُرمِنَ غِلِّ احْدًا نَا عَلَى سُرُدِمُ تَعْبِلِينَ واسى مِادكُ وَمُ ك سرور وسردا وحصرات الى بدرومنى الشدتعاف عنهم الجعين اجنهي ارشا دبوامع - اعْمَلُو المَا سِيْتُكُو فَقَدُ عَصَلَ لَكُور بوعام وكرو كريس تهين بخش چكا - انهي ك أكا برسا دات معصرية المراكومنين عَمَّا نَعْنَى رَضَى اللَّدِ تَعَالَطْ عَنْد إلى بَنْ كَ لِنَّحِ الرَّبِا رَفِراياكِيا . ما على عثمان ما فعل بعدها ذباله

ظاموشی بهتر خضور بن اکرم ملی الله تعالے علیہ وہم کی زات با برکات کے قرب طاموشی بہتر اللہ میں اللہ عنہ کو دنیا دی نفسانی آلانسٹونی یاک وصاف کرے شریعت کے معیاریس وافل کردیا تھا۔ وہ اس خام فولا دے مثل کھے بھے کا رفانہ دمالت نے اپن معبت کے ساپنے ہیں ڈوھال کرا ملامی مما دمت کاستون بنا دیا تھا ۔ ان کا ہرا تدام حق وصداقت ، دین و دیانت ا درا سلامی عظمت کے لئے ہوا کرتا بھا۔ وہ ساری امت کے ہے بخوم مرایت ہیں۔ ہمیں ان کے بانمی اختلافات کرمید کر برطی ا ور غلط اندیشی کے دلدل میں تجنسے کی کوئی ضرورت بنیں ، ملکه ان ک حیات اوا کارناموں کے تعمیری واصلاحی رُخ ا وران کی زندگیوں کے ایٹار و قربابی ، جذر الماعتِ ا ملام ١٠ ورمرشاري عشق محرى سے روشنى حاصل كرنى جاہئے . نفسان دلدل ا ور خوام شاتِ فا مده می*ن گرفتار ، د در ما خرگ سیاست ا در سیاست خلا*فت صحا کم مقامله ان حضرات كى توبين ہے - اوراقت ادبندر بنایان اقوام برانہیں قیاس كرا سخت کتاخی ہے۔

له العلما يا البنويه في الفيّا وي الرضوير ، للشيخ احدر منا القا درى قدس سروج ١٠ جزا ول صلى

له الغنية لطالبي لحق ، للشيخ عبرالقا درجيا بن رضى الشّرعذ ، ص : ٥ > الكه كموّ باستربعين ج اص

- 4 Visio

وإتفق اهل السنتعلى

وجوب الكف عما شجر بليضع

واله مساكعن مساويهم

واظها وضنا تكهدوها سنهد

وتسليم اموجعوالى اللهعن وحل

مشا جرات صحابر سے باب میں زبان مندر کھنا ہی اہل اسلام کاظریقہ تام الم سنت اس بات يوسفن بي كرصاب كام كى حِنْكُون الريحِث مع با زرياحات اوران ك قضائل وكمالات ظاهر كفي جامين - اوران

معالمات فدا كالمسرد كغ جاس سي وه افلاد جوحصرت على معا نُشِّه ، معا ويه ، فلحه ، زبېرد حني الله

تعالے عنہ میں موے -

على ماكان وجدئ من اخلان على وعائشة ومعاوبة وطلحة لزببيوض الله عندرك

ہے اس کا باسنگ مجی بنیں ہیں ۔ ملک اسلام وسمن تحرکوں اورا فراونے من مانی روایات مع دربعداس میں بے شار ایسی باتیں شا ل کر دی ہیں جن سے تاریخ اسلام کا دامن واخدار ہو ۔۔۔۔ بکدای کتاب میں مناسب مقام برہم برثاب کریں گے کہ رما فعن ا دردسگر کئی فرقول نے مدیث کے پاکیزہ دخیروں میں بھی کس فریب سے اَمیزش كرف كى تحرك جلائى مقى بعد اس دور م محدثين وحفاظ مدمث نيزعلات جرح وتعدل ف بروقت محسوس كيا - اورجس طرح حبدها لح سي كسى فاسد ما ده كوكا شكرالك كرديا ما آ ہے ۔ان دسیسہ کا رول کے تدلیسی ما خذ کو ذخیرہ ٔ حدیث سے خا رج کر دیا گیا۔ الغرض الما نول میں فرقہ بندی ۱۰ دراخلا فات کی مسموم فضا قام کرنے کے لئے ہردور ك اللام وسمن تحركون في تاريخ ك غرثقة روايات كاسها مالياب . اورستشرفين كا کا طبقہ تھی ایسی تحریکوں کو مہیشہ موا دیا رہا ہے۔ اور آج بھی وہ اسی راہ سے اسلام کی بخ لىس معرون م.

مر مجدہ تعالے رب عروجل اپنے دین کی مفاظت وصات کے لئے ہردوریس البى روسول كوبيدا رفرامام جواندروني وبروني مرد وخطرات ساسلام اوركمانون کا دفاع کرتے ہیں ۔ مصرات صحابہ کرام رضی الشرعنبم کے ما بین رونما ہونے والے بطاہر نا گوار وا قعات کواب مجی اسلام وسمن عنا صروفت ا در حالات کے محاظ سے ابھا رتے رہے ہیں ۔ اورسلما نول کے ذہی ما حول کو براکٹ دہ کرتے رہے ہیں۔ اس طرح بشیا كم خوانده ا ورنا وا قف الى اسلام كے قلوب ميں اسلام كى مقدى مخصيات سے مفر بداركان كوين وايمان كرفونس أك لكات رستي شیخ دوی فرات بال -

گرمشدا خوا مدكه برده كسس دكدد ميكش اندر لمسنة اكال زندا

ر وأمن حصزت إميرمعا ويروخى الشرعنبر كى زات كوخا ص لمور

حصرت الميرمعا وبياور جناب حميني

كاش بي واقفيت بو الردية بي ال كزديك بونكة ارتكا ورجر حدیث کے مقابے میں کمترہے۔ تا رتح میں حدیث کے اصواوں برجرح وتعدیل بہیں ك جاتى - توى ك سائة رطب ويابس روايات يمى موتى بي -اس سنة يرحمزات اس ير کونابسند کرتے ہیں کہ معرفت صحابہ کے باب میں تاریخی روایات براعما دکیامائے ۔اسی نظریہ کے تحت جیٹی صدی ہجری مے امام المحدثین ابن صلاح نے اور علام سیوطی وید فعلامرا بن عبدالبرى كماب الاستعاب "كوعيب دارتبايات كم اس مي مصرات صحاب کے باہمی اخلافات کے متعلق تاریخی روایات درج کا گئی ہیں کا

تاری کتا بول کومجی بھی حدیث کا درجرنہیں مل سکتا ۔ کیونکم ملا فول نے دور محاب سے کتب صدیث کی تدوین کے زمانے تک علم صدیث کوجی جا نکا ہی اور عرق ریزی سے مرة ن كيلے - روايت ودرايت برميني محنت كى باركى بائيں كستنا دكاميت

النية للا بي من ، مداله علم الحديث ص ٢٦٢ ، تدريب الرادى ص ٢٠١٥

۱۱۷ نہیں کرمکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے امیر بریجی اعراض ہے کہ وسے امیر بریجی اعراض ہے کہ وسے امیر بریجی اعراض ہے کیو کم حضرت امیر المومنین کی تعین احراض کے مام بیٹل میں مال مے مسلمان کا فرسے بدتر ہیں ۔اسلام کے مام بیٹلت اسلام کو خاک میں ملانے کے کوشان کھا نوں سے جنگ واجب ترہے ہیں۔

یں ان مطور کے ذریعہ تما م علمائے اسلام کو خمیتی فتنہ کی ہلکت خیز لوں ، ایما ن و اسلام کے انہدام کے منصوبوں سے با خبر کرتا ہوں اور ان سے نفرت و برارت کی تلقین مقامین

روافعن توخیر بنین ما دید کی آگ میں چود و سوسال سے جل آگ میں چود و سوسال سے جل آگ میں چود و سوسال سے جل آگ میں جود و سوسال کی جنگاری بات کی ہے کہ اس بھی حضات حصابۂ کوام سے تنبی و نفرت کی متعدد حبنگاریاں سکلتی رہتی ہیں۔ جن کی اصل بنیا ولائلی اور صرف آری بنیا و رہنگ میا اور جنگ میں مان و معارت امیر معا و میر منا ہیں ہیں۔

سے نشانہ طعن بتاتے ہیں۔ اوران برموا دالد است بھینا ان کے دین کا لازی حسب جناب بھینی صاحب بھی انہی ہیں سے ایک ہیں ، ملکران کے امام ومقد اہیں ۔ حضرت میں معا ویہ رضی الندعنہ کے با دے میں ان کے معنی تین اقتباسات یہاں بطور نمونہ درق معا ویہ رضی الندعنہ کے با دے میں ان کے معنی تین اقتباسات یہاں بطور نمونہ درق کے جاتے ہیں ، جن سے قارئین کومعلوم ہوگا کہ خینی صاحب نے حضرات صحابہ کوام اللہ امیرموا ویہ رضی الندعنہ کو نام نہاں کوملان ، اسلام کوملانے والا ... سے برتر کہاہے ۔ اوران سے اوران کے اتباع سے برا رت ونفرت ضروری ، اوران کے اقتداد واختیار کوختر کونا ابنا بنیا دی مقصد قرار دیا ہے ۔

حضرت امیرایک روز کے لئے بھی معا دیہ کواپنی سلطنت بربا تی رکھنا گوارا بہاں کرتے ا در برہا دسے لئے جمت ہے کہ اگر ہم سے مکن ہوسکے تو ہم حکومت بخور کا خاتمہ کریں ، اورا گرضرا نخواستہ نہ کرسکیس توان کی حکومت پرداختی رہنا ایک روزیا ایک ساعت سے لئے بھی ظلم وقعدی پر راضی رہنا ہے لے

مورخین و موحدین کاعشق وخلوص ، منا فقین و مشرکین سے بھر بور برارت و نفرت ظا مرکئے بغیر برگڑکو ئی معنی نہیں رکھتا ، اور اس کے مرکز توجید کعبہ خلیل خداسے مناسب کوئی اور جگہ نہیں موسکتی ، یہاں پہورنج کرانسان برطرح کے ظلم وزیادتی ، استحصال وغلامی اور ذات و نہیں سے ، قول وعمل ہر دوافتیار سے منہ موڑلیتا ہے تاہ

له خطبه ام خینی ۱۳۰ روب سن الله ، مبلة توحید ، ج ۱۰ شار ۵ س ، من آحن

له صحيفة نورج ١٩٤٠ على مجلة توحيدج ٥٠ شاره ٧٠ صفحه آخر،

مرفواز ہونے وا ورفع کم کے دن اپنے اسلام کا برط اعلان کیا ۔

ام المؤمنين ام جيبربنت ابى سغيان رضى الشرعنها كوصنورا لاركى وم بن كاثرت الدعنها كوصنورا لاركى وم بن كاثرت الداس لحاظه المساح المراس لحاظه المراس الماظه المراس الماظه المراس الماظه المراس ا

ت کتابت وی اور حضورا قدس ملی الله تعالى طرح کا طرح نام وبام نحرر کرنے کی فدمت سے سرفراز ہوئے ۔

حضرت امیرما دیر نهایت نوشخط ، فصیح د بلیخ ، علیم وبامروت مجتهدین صحابیتی بین
 سیدناا مام حسین رمنی اشرعه نے سات ما ه خلافت فر ماکر حضرت امیرمها و بیر رمنی استرمها و بیر دمنی استرمه نامی استرمه و بین مقلافت سے محستبردا دی فرمانی ۱ و دان سے مقرد کرده وظیفے اور نذرائے قبول فرمانے رہے ۔ اگران میں و دانھی فتی میر تا توسیدنا امام حسین ایسا میرکن نذرائے ۔

وخیرهٔ احادیث میں مروبات حضرت امیر معالویہ کی تعالیہ ۱۱۳ میں۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبروشی اللہ عنہا اوردیگر مطاح مدیق اللہ عنہا اوردیگر مطال القدر صحابہ رضی اللہ عنہ سے احا ویٹ نقل کی مہیں۔ اور مبلیل القدر صحابہ نے ان کی احادیث کی میں ۔ ورمبلیل القدر صحابہ نے ان کی احادیث کی میں ۔ حضرت سے جلال الدین روی علیا ارجہ نے آب کو تمام مسل نوکل ماموں لکھا ہے۔

من الم مسكن رض السرعة في مات ما و خلافت فراكر حسب فرمان نموى خلافت على منهار و النبوة كرم المرموا ويرسلها بن المحامنها و النبوة كرمين مال كي كيل فرادى وان كه بعد حصرت المرموا ويرسلها بن اللام كو حشيت سع مقر مبوئ و اوراب كرزان يين اللام ا درسها فول كوجو فرق اللام المرسلة في واللامقا رسول خداصل المنسولية والم في السري بشيين كوئ فرا دى تقى و بنائج بخارى للنب الرقيا بين ام حوام منت رفحان كي دوا مت معنودا قدى ملى المدولية الم

جل وصفين كا ومد دارتاكر برا كملاكمة بن -

گوت علی کے کچھ برمست ایا م حن کو حضرت امیر معا دید کے حق میں دست بردار ہوا۔
 کی دہرسے بزدل کہتے اور مطعول کرتے ہیں۔

حضرت على ف الميرمعا ديرسے بعد جنگ صلح كرلى . كچه لوگ اس بنيا دېرشير فدا كوم الله و بېشير فدا كوم الله و بېښه كوېز دل ا درها د شه كوېز دل ا درها د شه كوېز دل ا درها د شه كوېز د ل ا درها د شه كوېز د ل ا درها د شه كوېز د ل ا درها د شه كوېز د كوېز د كل ا درها د شه كوېز د كل ا درها د شه كوېز د كل ا درها د شه كوېز د كل ا د د د ا د كرها نے بې .

ورس اورکھ ہے اوب آواس سے مجی آگے بڑھ کر حضرت بر کوطون کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دورس امیر مواد مرکوم ام کا گور نرکیوں نیایا ؟ خوان کی جڑیں وہاں صنبوط ہوتیں نہ یہ متالے ہوتی ۔ موتے ۔

ہم جواباصرف بیرع شرک کریں گے کہ ہمارے سادے عقائد واعمال اورکس سے محبت و
نفرت کی بنیا و قرآن و مدیث کے تابع ہے ۔ حصرات صحابہ کرام کا نفسانی نوا ہشات کی
بنیا دیرسے لڑنا ، قرآئ آیات ا وراحا دیٹ صحیحہ کے خلا نہ ہے ۔ اس تم کی مجلہ تاریکی
روابات دی کایات ہم سلانوں کے نزدیک مردود و متروک ہیں ، جوقرآن و موریث کے
مسوحات سے متسا ، م ہول ۔ بات می و ہی ہے کہ ان مقدس حصرات نے جو کی کی کا
اسلام اور سلانوں کی مجلائی کا مارس بلندی کے لئے کیا ۔ ان کے نفوس ، رذیل خواہشات
سے باک وصاف اور منزوقے ۔ ان کو اسی باقول سے مطون کرنا اپنے دین وایمان کو
ہرا دکرناہے ۔ بین بہاں منابش خیال کرنا ہوں کہ بالاختصار حصرت اور بی محاوم
مرا دکرناہے ۔ بین بہاں منابش خیال کرنا ہوں کہ بالاختصار حصرت اور بی فائل کے
ہرا دکرناہے ۔ بین بہاں منابش خیال کرنا ہوں کہ بالاختصار حصرت اور بی فیگر کے
ہرا دکرناہے ۔ بین بہاں منابش بیاں کا عقیدت و محبت اور بی فیگر کے
ہرا در بیش کردن .

حصرت اميرمعالوب رضى الشرعة الدوكانام الدوكانام الوسفيان اور والدوكانام الدونيان اور والدوكانام الدونيان اور ما المدرك المحروني المسترك المسترك المسترك المسترك المن المسترك المن المسترك المن قرابت سي من عديد كدن دولت اسلام سي

کے بیشتر وا تعات کے مرامر ذمہ دار روانف اورخوارج ہیں۔ خوارج ہی نے میں منے سے میں ورامیرمعا ویہ کی صلح سے بعدان دو نوں بزرگوں اور معنرت عمروین عاص کو قبل کونے میں کا میاب ہوگیا۔ عمروین عاص کے دھو کے میں ایک دومرام لمان اراگیا و ، محفوظ رہے ۔ اورامیرمواد می موکولا جے بورشفایاب ہوئے ۔ بھر حضرت امیرمعا ویہ نے فارجوں کی سرکونی کر یاستہائے اسلامیہ میں منگامہ اورشورس کے با وجود برون محافر پراسلامی موفوط ات کا سلسلہ جاری رہا ۔ وورامیسرمعا دیدیں بلنے امیرات اور کا بل کی فوج اس مرکبین ۔

اری ارام میں اس و ورکی روی سلطنت موجودہ زبانے کی امرکی قوت کی سیٹیت رکھتی تھی ۔ گرکیا یہ بات فراموس کئے جانے کے قابل ہے کہ حضرت امیر معاوی رفتی اللہ عنہ ہے کہ حضرت امیر معاوی رفتی اللہ عنہ ہے کہ حضرت امیر معاوی سی اللہ عنہ ہے سالا جائے ہیں اسلامی قوت کی قوقیت کو نمایاں کو یا مسلم میں ہے سالا جائے ہیں اسلامی قوت کی کو نمایاں کو یا مسلم مشرقی بورب کی سب سے مظیم قوت قسلمن طانب کی کا بیاب معرکے ہوئے ۔ اور قسلم فوت قسلمن طانب کی کا بیاب معرکے ہوئے ۔ اس محرک می سب سے مظیم قوت قسلمن طانب کی اللہ عنہ اللہ عنہ اور میں اللہ عنہ اللہ عنہ

امبرمعا ورما ورا بل مبت المضان بن بربات بمى نها بت ابم ب كدخود المبرمعا ويد المبرمعا ويد مضارة المربية عضرت المرمعا ويد ومنى الله عند منه والمدعن منه والمدعن منه والمدعن المرمعا ويدرضى الله عند في المرمعا ويدرضى الله عند في المرمعا ويدرضى الله عند في المرمعن وضى الله عندى فلامت

نے جہا دمسلنطنیہ کے فازیوں کی شان بیان فرانی ۔ نہایت مفصل واقعہ ہے ۔۔۔ د بخاری ، کتاب الرویا )

ودرصدیتی میں شام برنشکٹی کے لئے آب کے بھائی یزید بن آبی سفیان ایک وستہ کے امیر تھے ۔ جب روی فوج قسطنطنیہ سے شام میں آئی توظیفہ رسول اللہ مکک امدادی وستہ کے مقدمتہ الجیش کے طور برامیرمجا ویہ کو بھیجا ، اورانہوں کا ا جہا دمیں نمایاں کردا را داکیا ۔ وشش کی تسخیر کے بور مصنرت امیرمعا ویراسلامی فوجا کے برادل وستہ کے ما تھا درآ گے بڑھے ۔

· دورفا روقی میں حضرت امیرمعا ویدنے قیساریہ کی مہمرک لے اسى زمانے ميں انہوں نے طرابس ، شام معمور سے، مشطاط اور مالٹا فتے كے ك بعد جزيرة قرص كى جانب توجه كى - ا وربحرى براف كرعبدالله بن الكاس كم ا قرص بہونے ۔ اہل قرص نے سالانہ نواج کی شرط برسطے کرلی ۔ جا رسال بعدا ہوں ۔ محربغا وت کی توا مرمعا ویروخی الله عنه نے بالخ سوجها زوں کے ذریعہ قرص کوچی ا در وماں بارہ ہزارمسلا نوں کی نوا یا دی قائم کی بہرس نے افریقہ کا اللہ فتوحات میں اور آگے جل کراندلس کی مہات میں نہایت امم کردارا واکیا کے • ابنی کے دور میں ملانوں نے جہا دے سے بطاا ملای برانایا -ا دراس کے سمندروں کی زا مجامرین اسلام رکھلتی ملی گئی ۔ انہی کے دور میں قسطنطینیہ برمسلانوں ترا المركتي كى جوسعيت كا ونياس سب سے برا مركز تھا۔ اسى طرح ا وبرنى اكرم كا عيسرهم كے جس مبارك خواب كا ذكرام حرام بنت ملمان كى روابت ميں أيلے . ال ك تكيل كے لئے علم جا ولندكرنے والے اليرما ديدہيں . • تا رئ کی مجمع روایات کے آئینے میں دیکھامائے تو جنگ صفین وجل اوراس

المعلك اس واقديس دكلي جاسكتى ب-

ایک روزایک شخص امام حضین رمی اشرعه کے اس آیا ۔ اور بولاکرا اے الم میں بال بجوں والا ایک نقر ہوں ۔ اُئ شب کے لئے اُب سے کھانا طلب کرنا ہوں ۔ آپ نے قرابا تھر و ، ہا دا رزق داستے ہیں ہے بس بہو بخے ہی واللہ ۔ ابھی زیادہ و بر بہیں گزری تھی کدا میرمطا ویر کے باس سے آپ کی خدمت میں بایخ تھیلیاں بہو نجیں ۔ ہرا کے ہیں ہزار ہزارا شرفیاں تیس اورلانے والے نے عرص کیا کرا میرمطا دیر معددت خواہ ہیں ، اور گزارش کی خدمت ہیں کران جمولی اشرفیوں کو اپنی صرورت میں صرف کریں ۔ اس کے بعد اس سے بہت زیادہ حاصر خدمت کیا جائے گا ۔ حصرت ایام حسین دھی الشد عند نے لائے والے کو نقر کی طرف متو ہر کیا ۔ اور پائیوں تھیلیاں اسے عند نے لائے والے کو نقر کی طرف متو ہر کیا ۔ اور پائیوں تھیلیاں اسے ولوا دیں "اے

موال بربیا ہو تاہے کہ سید ناا مام حین رمنی الدیمنہ کے ساتھ امیر موا ویہ رہنی تلہ میں کو عقیدت و مستنہ ہیں تھی ۔ اورا گر محفرت میں دورت تھی ۔ اورا گر محفرت الم حسین رمنی اللہ عنہ کو ان سے نفرت تھی توا نہوں نے ان سے بھیجے ہوئے جسیوں کے اسے میں دورا ہ است ۔ میرا رزی انجی راستے ہیں آر ہا است میرا رزی انجی راستے ہیں آر ہا ہے ۔ بہرطال اس واقعہ نسے الی میٹ رسول اور شہزادہ تبول سے ساتھ امیرموت و میں اللہ عنہ کے نوٹ گوا رتعلقات برروشنی پڑتی ہے ۔

• حضرت امر معا ویروشی الله عَنه نے ایک با رائے دربار میں سیدنا علی مرتعنی وی الله عندی شان میں تعنی وی الله عند و بڑھے دائے مرا کا کیک ایک شور برا یک ایک ہزار دنار کے انعابات تعنیم کے ۔ اسی بزم میں عروبی حاص شاعر نے جب یرشور وجاسه منا الله الله عائق الحفظائ حدالله منا الله عائق الحفظائ

یں جارلا کہ دست ربطور تدریجرائے ، جے انہوں نے قبول فرایا ہے۔

حضرت ابیر معاویہ نے حضرت امام حسن اورا مام حسین رمنی الشرعنها کے لئے مالاً

وظیفہ تقرد کر دکھا تھا جو نہایت عزت واحترام سے میماکرتے تھے ۔ ایک بار کی بات ہے

حضرت امام حن رمنی الشرعنہ کا با تھ نگ تھا اورا میرمعاویہ کے باس سے مقردہ وظیفہ بھے

میں اخریوری تھی ۔ آب نے خیال کیا کہ ان کے باس بطوریا و د با فی کمتوب روا مذکری ا

اسی و دران خواب میں رسول اکرم حلی استر علیہ ولم کی زیارت سے مشرف ہوئے ۔ وحد ا

نام فرایا اپنے جیسے کے باس عرمی سکھنے کے بحائے رب کا نمات کی جانب رجوع کو اوریہ دما میرحو۔

اوریہ دما میرحو۔

اے اللہ! برے دل میں اپنی امید بحردے ، اور
اپنے اسواسے امید تقطع فرادے یہاں کک کو
یں تیرے سواکسی سے امید ندر کھوں ، اے اللہ
جس شے سے بیری قوت کر درا درعل کو تا ،
بیں ا درمیری رغبت کی رسائی و باں بک بنیں
مونی ا درسوال و باں بک نہیونجا ۔ اور و، میری
زبان برجا ری نہوا جو تونے اگلوں ا در کھیوں
کویتین عطا فرایا ہے ۔ اے جہا قوں کے بروزی
فرانے بچے اس سے فاص کر دے ۔

اللهم اقدن في رجائث ما قطع رجائ عين سوائح في المرجوا احداً غيرث اللهم ماضعفت عنده توتى وقصر عندعيلى ولع تنت اليد رغبتى ولم تبلغ رسائى مما اعطيت ست الا ولين والم خرين مراليقين فخصنى به يا رب الغلمين و فخصنى به يا رب الغلمين و

حضرت المام حسن رصی الله عند نے یہ وظیفہ بڑھنا شروع فرمایا البحی کچے ہی روز ہوت تھے کہ حضرت المیرما ویر رضی اللہ عند کا قاصد بہونجا اور اس نے دولاکھ دینے کی رقم اور مزید تیرہ لا کھ مطور نذرانہ حاصر خدمت کیا لیه حضورت برآمام حن رصی اللہ عندکا امیرما ویر سے ساتھ کیسا تعلق تھا۔اس کی حضور سید تا آمام حن رصی اللہ عندکا امیرما ویر سے ساتھ کیسا تعلق تھا۔اس کی

له امرمواديرايك نظير، ص، مه، مه ،

دور موجا ۔ اور بھراس کا نام وظیفہ پانے والوں کے رحیطے خارج کردیا ؟

حضرت امیر معا ویہ کی ایک مجلس میں حضرت علی کا ذکر موا تو انہوں نے منسر ایا ۔

علی سیر تھے ۔ علی جو دمو دیں رات کے جاند تھے ۔ علی اکسٹس کرم اللی تھے ۔

حاضرین میں سے ایک شخص نے بوجھا ۔ علی افغال میں یا آپ ؟ فرایا ۔ علی کے قدم اوسفیان کی اک سے افغال میں گاہ ہے۔

قدم اوسفیان کی اک سے افغال میں کے

الم نظرى نظري المان في معنت عدالله مادك سع دريافتكيا المان فطرى نظرون المانوعدة المانوعدة معاويه الموري معالويده المراب في المانوعدة المراب المانوعدة المان المان

المعا وسرے گور کے کا ناک کا غبار ہو حضور کے ساتھ جھا دے دو ران اور قرح ہوا وہ عمر بن عبدالعزیز سے ہزارگنا ذیا دہ اچلہے ہے۔

کسی تعفی نے سرکا رغوث المنظم رمنی الشرعة سے حضرت امیر معا ویہ کسٹ ان دریا فت کی توانہوں نے ذیایا ۔ ان کی تو بڑی شان ہے کہ حضورا قدس کے سلے اسلام ان ہیں ۔ ایمان کی حالت میں رسول رحت میلی الشرطیہ وہلم کوایک فظر ویسکھنے والے معالی مصرت وحشی دفتی عبد برت کم اولیائے حالم میں کوئی نہیں بہوری سکتا ۔ حضرت وحشی دمنی الشرعة کی عبد برت کم اولیائے حالم میں امیر جزہ کو شہر کیا تھا ۔ حضرت وحشی وہی میں جنہوں نے حضور کے بچا سیدالشہوا و امیر جزہ کو شہر کیا تھا ۔ اور نگا وا کا فی سے حضوت وحشی ایمان لائے اور نگا وا کا فی سے حضور کے جوال جہاں آرا کا ایک بار نظارہ کیا ۔ جرحضور نے حکم فرایا کہ میرے میں وہ بروز آیا کر و ۔ حضور کے حکم بروہ اس طرح کو شہر نسی ہوئے کہ وصال شریف کے بعد بی نکلے ۔ اور بیلہ کذاب کو قبل کر کے اس کے قشہ سے دنیا کو پاک کیا ۔

له امیرمادیه پرایک تلسد، ص، ۱۵، ۵، گه امیرمادیه پرایک تلسد، ص، ۵، ۵،

سیعنی ده بڑی خبردامے بخشی فرح والے ہیں اللّٰد کا در وازہ ہیں ان کے بغیر کوئی اللّٰہ سے کلام نہیں کرسکتا ہے

له امرماور پرایک نظر، ص، ۵۵،

عه امرطادیه برایک تطر، اس: ۵۰،



کسی نے مستدنا ایم انجد دفیا فاضل بریزی سے معزت ایرموا دیہ کی تا ان بی گنا او جواب دیا۔

کوفے والے کی بابت دریا فت کیا تو جواب دیا۔

علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفائے ایام قامنی عیاض میں ذبائے ہی فیک محا دیب معا دیب معا دیب معادت میں کلاب المها دیب معادت میں سے مندائے میں کلاب المها دیب مجمعی مرحوا و برونی الشرقعا لی عذبہ طعن کرے وہ جمنی کتوں میں سے ایک کتاب ہے۔

اسی فقوے میں آگے جل کر گھتے ہیں ۔

اسی فقوے میں آگے جل کر گھتے ہیں ۔

عب نماید بر نکام شس شہنس را

تقية

َ تَقِيّد (عربي) معدر وق ى ماده وفي يقى تقى تقاء ، تاء دا وسع برل مونى بع تقي تقى تقاء ، تاء دا وسع برل مونى ب

فرقه مشيعه كى اصطلاح ين غيرك خوب ضرر سے خلات اعتقاء تولاً يا فعلاً كم

ہمایا راہیں الب شیعے تقبر کے جوازیں گلنج آبان کر قرآن مجید کی جن آبات کولاتے ہیں، دو سہیں -آک تقرآن آبیت ۲۸ الفسل آبیت ۱۰۹، البقر، آبیت ۱۹۱۵ ورکلائ گال ۲۸ - مزے کی بات بہ ہے کرشیوں سے قدیم با ہرین فن نے اپنی فقہی اور کلائ گال میں تقبہ کومنتقل عنوان نہیں بنایا -البتہ متا فرین میں ان کے شیخ مرتفای نفت اول دم للم الم العمامے ،

اس مات میں اسلامی موقف الی سنت اوران کے بنیون کے زدیک کولاً الی سنت اوران کے بنیون کے زدیک کولاً اصطلاح بہیں ہے۔ اوراصطلاح علیہ برجتی کتابین کھی گئی ہیں ان بین کہیں اس کا کا فرتنیں ملا ۔ یہ صرف الی تین وران کے مختلف فرتوں کی اصطلاح ہے ۔ دائرہ ممار ف کسلام الم بوریس ہے ۔

ألمام اليمنيغ كمامحاب نے كہاكريہ دتقير) الله تعليط كى طرف سے ايك

ک سان الوب ، مطبوعه بروت ، ج ۱۵، کل مع دا، کل مع ابنیان ، للطری ج ۱، ص : ۱۷۲،

وخصت ہے اور اس رخصت رعمل نرکر نابہرہے۔ اور یسی زیادہ نفیلت
دکھاہے۔ اگر کسی پر زبریستی کی گئی کہ کار کھرکہ، اوراس نے جان دینا
منظور کیا می کھر کہ کا منظور نہ کیا۔ یہاں کمک اسے قبل کر دیا گیا تو یشخص
کسس مخص سے افعال ہے جس نے جان بچانے کے سے زبان سے کارکوز
کہد دیا۔ یہی حکم ان سب با توں کا ہے جس میں دین کی عرب برقوار دیکھنے
کہدوال وربیش ہو۔ وین کی عرب کوبرقوار دیکھتے ہوئے جان دے دینا
اس سے افعال ہے کر دخصت پرعمل کرے اور جان بچائے ہا۔
اس سے افعال ہے کر دخصت پرعمل کرے اور جان بچائے ہا۔
اب آیٹے امام احد بن حفیل کی بارگاہ میں حاصری دیں اور ان سے پوتھیں کہ اسی

اے امام او قاد اِ آپ مے سرم اگر کوئی شخص نواد ہے کہ کھٹرا ہوجائے۔

(آپ سے خلاف بی بات کہوانا جاہے ) قریب آپ اس کی بات ما ن بس گے

(آپ سے خلاف بی بات کہوانا جاہے ) قریب آپ اس کی بات ما ن بس گے

قرجا ہل ہے ہی قوی کے ظاہر ہونے کی کیا صورت ہوگی پچھلے لوگ گوں

کے جو مالات بیان کتے آئے ہیں۔ ان میں ہارے پاس چوٹوں کو بڑوں کی

باب سل بہی بیان ہونجا ہے کہ محابہ تا بعین اور بنے مابعین نے اپنی جائیں

السر کے سے ویدی اور اس بارے ہیں ان برطا مت کرنے والوں کی لائے

السر کے سے ویدی اور اس بارے ہیں ان برطا مت کرنے والوں کی لائے

ام مخ الدین رازی فرما ہے ہیں۔

تُقِیّدا نبی صورتوں میں جا گرزہے جن میں المہاری اوردین کا سوال ہو۔ کر جن صورتوں میں کسی اور پر سرا اثر پڑتا ہو یشلا تعل، زنا ، مال کا غصب جو فی گواہی ، تُحْصِند پر تبہت ، ۱ ور دشمنوں کوسلما نوں کے کمز در بہلو وُں کی بابت

المفاعم دیا-اوران کے ماشفایک ابنے کا دیگ کواک پردھ کر فوب گرم ا وایا۔ اور حضرت مذیفہ کے سامنے ہی اس میں ایک ملمان قیدی کو دال کر حالا والا۔ اور صرب مديد سے كماكراب تمهاراكيا خيال ب عيسائيت تبول كرتے مويانيس؟ اب نے کہا ہیں ، با دشا ، نے اپنے جلا دول کو مکم دیا کہ انہیں میں دیگ ہیں والیں ب جلا دوں نے حذیفر کو کڑا اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک آسے . با دشاہ ، ا محااب به خو فرده مو هم بین مثاید میری بات ما ن لین را در است کباری کاسب رجا- انہوں نے جواب دیا ۔ یں اس بات پر دو بڑاکہ میری محض برایک جان ہے جے اللا الني كے اللہ من موالا جار باہے ۔ كاسس ميرے حبم كے رونگوں ، اور ال کی مقداریں میری جانیں ہوئیں توا نے مالک و مولا کی نوٹ نو دی کے لئے میں ب كو كلونتي ديك ك حوال كردتيا - با دشاه ف حصرت حذيفه كو تيديس وال ديا. اردماں خزریا کوشت اور شراب ان کے کھانے پینے کے لئے بھتمارہا ، مگر متعدد الشبان روزگزر مانے کے با وجو دانہوں نے ان چیزوں کو باتھ نہیں نگایا۔ ادشاه نے پھرائے درباریں طلب کیا۔ اور کھریسی نہ کھافینے کی وجہ دریا فت کی تو منت مذیفه نے کہا ۔ فالت اضطرار میں اگر جدان حرام چیزوں کا کھانا بھی میر لے ملال تھا۔ مگریں اس رخصت برعمل کے ذریعدا بنی عزیمت کو کمزور کرنا اور مجتب

وسی دین انہیں جا ہا۔ حصن حضن خدیفہ کوا ہے ایمان وایقان میں اتنا پخترا درنا قابل سخرد کو کر بادنا ہ کے حصط بست ہو گئے۔ اوراس نے کہا کہ اگرتم میرے سرکو بوسہ دو تو ہیں تہیں ازاد کردوں ۔ حضرت حذیف نے فرمایا یہ شرط میں اس وقت قبول کروں گا جب قر میرے ساتھ میرے تمام مسلمان بھا یوں کو جو تیری قیدیں ہیں آزاد کرنے کا وعدہ کوے ۔ بادشاہ نے وعدہ کیا ۔ اور حصرت حذیفہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت قید سے داموکر دینہ طیسہ ہونے ۔

امیرالموسین سیدنا عرفا روق رمنی الله عنه فے جب وا تورسنا تو فرمایا۔

اطلاع دنیا (جاموسی) ان سب صور تول میں تغیر قطفانا جائز ہے گئے۔
حضرات صحابہ کرام رضی الدعنم اورابل بت پاک می الدعنم کی اربح اس بات محری فری ہے کہ انہوں نے اپنی جائیں ہمتی برد کھکری کا اطلان کیا ۔ اور کہی مدائش فی الدین کا شکار نہ ہوئے - حضرات اہل بت کا کیا کہنا وہ تو دنیا میں احقاق می ، اور الطال یا طل کے اقبیازی میتار ہیں ۔ اوران کی روشس روشس اور تول فیعل سے توالا اسلام کی ترتیب ہجوتی ہے ۔ کیونکہ اہمات المومنین اور دیگر والسے گان فا ندان نہر سف می سرورہ الم صلی الدول کے متحد گرائی کی اسلام کی ترتیب ہجوتی ہے ۔ کیونکہ اہمات المومنین اور دیگر والسے گان فا ندان نہر کو احاکہ کی سرورہ الم صلی الدول ہو ہے ہی کہ رسول اکرم صلی الدولید ولم کے دیدار سے مشرف کو احاکہ کیا ہے ۔ بلا ہم قود یکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الدولید ولم کے دیدار سے مشرف کو احاکہ کیا ہے ۔ بلا ہم قود یکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی الدولید ولم کے دیدار سے مشرف کو احاکہ کیا ہو ایس ہو آت بھی چرت انگر ہی کہ صفائیت کو احاکہ کر سف کے لئے وہ وہ قربا نیاں دی ہیں ہو آت بھی چرت انگر ہی

حضرت بن حدیفه کاجا نبازانه اعلان حق عبدانندین حذیفه کوسیون عبدانندین حذیفه کوسیون فه گوفاد کرلیا ۱۰ دران سے کہا کرمیسانی موجا دُ-اس پرا ہنوں نے ہنایت جوائت کے ماتھ فرایا کہ۔

اگرتم وگ این اور تا مال عرب کی دولت فی کس شرط برد دکدیں لو بھرک افتا سے اپنے اس شرط برد دکدیں لو بھرک افتا سے اب تا تا بال بروا و اول سے تا تا بال بروا ہے و

اس بربا دمثا ہ نے قتل کی دھی دی ۔ آپ اپنے تول برقائم رہے۔ با د ثا ہ نے مکم داکرانہیں سولی پر چڑھا دیا جائے اور تیرا نداز دں سے کہا کہ مذیفہ کے ہاتھ با دُں کو زفی کریں -اس بربھی آپ نے عیسائیت قبول نہیں کی ۔ با د شا ہ نے بھرانہیں سول سے

له تغيركير، ٢٦. ص: ١٦١

مُركز نہیں، ممار تو سرے لے کر ہرول کک ایمان سے بر مزیمیں ا معضورا فدس عادسے ہو چھتے ہیں۔ اس وقت جب تہاری زبان سے کلما ت کفرادا ہوئے ، تہارے دل کا کیا حال تھا ۔ مما ر نے عرض کیا اُسلمنڈا بالایمان وہ تو ایمان سے ملمئن تھا ۔ اس وقت یہ آئیہ مبارکہ نا زل ہوئی ۔ اور آفائے نا مار فے اپنے فلام با وقا کے افشک ندا مت اپنے وستِ مبا رک سے ہو تھید دیئے ۔ (تفیر نلمری)

مشيرة فاروق اعظم كى إسلامى عزيمة عذے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے معارج سے حوالے سے تحرمرفرایا۔ ا برجل بعین نے معافزاللہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کوشہید کروانے کے لئے انعام کا اعلان كا - اورعر نكى لوارك كركر سے نكلے . اوحررب تعالے نے قعم فرائ كماب يالوار اس وقت مک نیام میں شرمائے کی جب مک عرفود کفا رکوفل نرکریں ۔ بھر عرکوراه میں معم بن عبدالمد صحابی مے - اور کہائم بہتے اپنے گھرک تو خراد معدیں کھے اور کرنا - وہی سے عد كربين ، بينونى كے كورائے البين حضرت خاب سورة كل كي تعليم دے وہے تھے۔ مرك آمط سنكر حدرت خاب كو ترى س ما يھے . بہن سے دھاكيا و آبان وين سے بحركى . جواب مي صالح بن في رالا إف اسلام كالعلان كيا - ا دربالأخراً يات قرأن مستكريم كا دل بعي لورايان سے جمكا الحطاء اور النوں نے دارار قم محم اندر خدمت ومول من بهويخ كركار شها دت بوه الا - امام احدرضا قدس مره حضرت عرك بمشيرك جراکت ایمان بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔

مسلانوں کو چاہے کہ حذیعنہ کی بیٹیان کو ہوسہ دیں ۔ اورسب سے پہلے اہوں نے ا حضرت حذیف کی مِٹیان کو جو ما (رضی استرعہٰم) کے

العلان می کی سنا مدار مثال
ایم کرمین جانبازان رسول کی صف میں جانبازان رسول کی صف میں جانبازان میں کا دی کے کا اللہ جواہر ہیں۔ ایک بارکفار کمہ نے ان بینوں کو بہت افریت دی اکمہ وہ خوفردہ ہو کراسا سے منہ موڑیس۔ گربے سود ، بالا تحریث ملک نے وہ منظر بھی دی اگم دلدا دگان طلم کی سے منہ موڑیس۔ گربے سود ، بالا تحریث ملک نے وہ منظر بھی دی گا کہ دلدا دگان طلم کی سے منہ موڑیس سے باندھے۔ اوجالیاں ان کی شرکھا ہ پرنیزہ سے دارکیا اور دو نول دئوں کو دوجانب ہا کہ نے یا۔ حتی کہ ایمان الم اسلام کی یا دائس میں ان کا سرو دحصوں میں جرگیا۔ رضی افٹر تعالے عنها ، اور سے کا مام شہدائے اسلام کی یا دائس میں ان کا سرو دحصوں میں جرگیا۔ رضی افٹر تعالے عنها ، اور زن ویو ہی نام شہدائے اسلام کی یا دائس میں ان کا سرو دحصوں میں جرگیا۔ رضی افٹر تعالے اور زن ویو ہی نام شہدائے اسلام کے دفتر میں سب سے بہلے رقم کیا گیا ۔ اور زن ویو ہی نام شہدائے بعد دیکڑے دولت شہا دت سے سرواز ہوئے ۔ کم کا یہ دلگدا زوا قوادہ دونوں کی اس حالت میں شہا دت سے سرواز ہوئے ۔ کم کا یہ دلگدا زوا قوادہ ماں باب دونوں کی اس حالت میں شہا دت نے محار بن یا سرکو کھی سوچے برمجبور کردا

ك القرآن الكيم . سورة الحل ، آيت : ١٠٩

ل تغیران کثر

اور تخت مکومت برقبصنه کرلیں ، ہم طوالت مضمون کے خوف سے اس مضمون کے توالوں کو تلم اندا زکرتے ہیں ، ایک جلس بطور نموندا زب ہے ،

المرميوب ك بارون بقيد حيات ربا ١١ م مشتم كريمي فامرش ورتعتدى زندگي بسركرن بري مجريمي آپ كي جد وجهدا ورسياسي بهم ماري رمي سيد.

شیعداصول فقریس مجی تقیر کالحاظ با بواے کرابی نقرے ملسدیں

انہوں نے جواصول فقہ ترتیب و نے ہیں اس میں سنت تقریری کی بحث میں ہے۔
بات کوشا مل محرقے میں کومصوبین ( واضح رہے کہ ان کے نز دیک انبیاء کی طرح انہ ہی
معصوم ہیں ۔ بلکہ انگر کو انبیب رسے بھی زیا دہ افضل کھتے ہیں، اور رسول خدا ملی اشہ
علیہ وہم ہی کی طرح تمام المذک اعمال واقوال کو بھی سنت کہتے ہیں۔ اورا المرک قول
فعل نیز ان کے سامنے کیا جانے والا ہروہ کام جس کو انہوں نے دکھا اورانی رضا مند کی
فعل نیز ان کے سامنے کیا جانے والا ہروہ کام جس کو انہوں نے دکھا اورانی رضا مند کی
اظہار کیا ہو شریعیت کا مافقہ ہے کی فعا موشی کہیں بطور تھے نہ ہو ۔ جنا کی مصاور فقہ کے تحت
جناب سید صطفے محقق والما تیسی ایرانی مجتبد نے سنت تقریری کی تشریح کہتے ہوئے کھا
جناب سید صطفے محقق والما تیسی ایرانی مجتبد نے سنت تقریری کی تشریح کہتے ہوئے کھا
ہے یہ معموم کی تقریر یا تصدیق کے لئے دوشر کھیں لازم،

"بهلی --- به کرمعصوم کوکا مل طور سے فعل کی انجام دسی کی الحلاع رہی ہو یعنی وہ تعل مکمل طور سے امام کی موجو د گی میں اور ان سکے ساسنے انجب م با ما ہو ہ

د دسری سے بیکھ ام مجھ و منا ور نہی از منکو کے لئے کوئی رکاد ط.
موجو دنہ ہو ، یعنی امام فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ کے لحاظ سے خود عمل یا اس کے طریقے صحت میں افہا رنظر کے سے کوئی مانع نہ رکھتے ہوں ۔ اس جگہ مختصری وضاحت عزدری ہے ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہوں ۔ اس جگہ مختصری وضاحت عزدری ہے ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں

لے مقالم اسمانداورسیای جدوجد مجلة توجد جه، شاره ۱ ، ص ، ۱۱،

برسلام میں دا فعنیوں کا ماتقیہ کہاں؟ دہن نے ما ت کہددیا ۔ می نے سیادین اسلام قبول کرلیا گاہ

شیعه مزمب میں تقیة کی اہمیت اعدال شیع کے نزدیک ایک نبات بیادی عادت کی چینت دکھاہے ۔ اوران حفرات

مے خیال میں دنیا کے اندر کئی مقدی تحقیبات نے تقبہ کیا ہے۔ الاس کا عقب میں کہ میں تا علی الان کے ایس ال

ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی اوران کے چار پھے ساتھیوں نے خلفائے بلٹ یعنی سیدنا صدیق اکبر سیدنا عرا در سیدناعمان غنی رصی الشرعنم کی بعت تقید کے طور پر کی تی احتجاج طبری میں ہے کہ

شوائے علی کے اور ہارے ان چاروں حفظ ات کا است میں سے کسی نے اور ہو کر نہیں گی ہے۔ ابوبی کی بیت جروا کراہ سے مجبور ہو کر نہیں گی ہ

ا وراسی کتاب میں ایک بہایت ناشا کستہ روایت بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ علاقہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ علی اس کے گھرسے گھیلتے ہوئے لایا گیا دیاں کچہ معاب تواریس سونے کھوئے بھے اور عرفے دھرکا یا کہ بیعت کرو ور زر مرتن سے ارا ور اس وجہ سے حضرت علی نے مجبوراً بیعت کی ہے ۔

کو با معیزت اسلانساله این الله عنه نے خلفائے الله کی بعیت خوف یا دھوکہ دی کے طور پر کا تھی ۔ اور صرف انہوں نے ہی نہیں بکرتمام سیبی ایا موں نے اپنے اپنے دور کا ملام حکومت کے ساتھ السامی طریقہ اپنا رکھا۔ ایرانی انقلاب کے بانی جنا ب عینی صاب کے جانسین جنا ب ملی خاصد ای نے ایک طویل مقال بھے اپنے جب کا عنوان ہے۔ کے جانسین جنا ب ملی خاصد ای نے ایک طویل مقال بھے اسے جس کا عنوان ہے۔

مارے ایڈ اورسیاسی جستر وبھد" اس میں بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان حضارت ایڈ کی گویا ہوری زرگی اسی ا دھیر بن بس نہک رہی کرکس وقت حکومت وقت کے باتھ سے إقتدار کو جیس لیں

له الملفوظ ١١ مام احدرمنا قادري مجم الله إحتجاج الطرسي ص: ٧٧ ، ٢٨

ان شیعة حضرات کاکونی عمل تعقیہ سے خالی نہیں ہوتا۔ حتی کر ان کی عبا دات میں مجی مقیہ ہر جگر گلسا پڑا ہے ۔ اب افضل عبا دات نماذ ہی کو بے یعیمے ، خدا کی اس عظیم مین عبا دت میں بھی انہوں نے تعقیہ سے مسائل ا دراس کے فضائل اپنی کما بور میں

م بوشیوکسی غرشیعہ کے ساتھ جاعت میں شامل ہو کو نما ذیر سے ہیں اور ابنی شیعیت کو توٹیدہ مرکھتے ہیں ان کے اس تقیہ کی وجہ سے ان کو پہلیس نماز وں کما تواب متباہے ہے

مسیعی ولایت نعیہ کے مسندنشیں جنا ب خینی صاحب اپنی کتاب تحریرالوسیلہ " میں تناذ کے اندا تقیہ کے مسائل بیا ن کرتے ہوئے تکھتے ہیں۔

دُوسری چیز تونمازکو باطل کردتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسکر اتھ پر رکھا جائے جس طرح ہم شیوں کے علا وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں ۔ ہاں تعقید کی حالت ہیں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں "کے اسی طرح آگے کھاہے۔

نویں چزجس سے ناز باطل ہوتی ہے وہ مورہ فاتحہ بڑھنے مداکمین کمناہے ۔ البتہ تقیہ کے طور پر کھنے میں کوئ موج نہیں سے

تقد المن شعر كرد ك جب اناام كام ب قو المن شع ك نزدك جب اناام كام ب قو المعدد كرد ك جب اناام كام ب قو المعدد كرد ك جب اناام كام ب قو المعدد كرد ك جب اناام كام ب قو الكن بالمام ك المام ك الما

له من لا محضره الفقير ج ۱۰ من ۱۲۷۰ مل تحريا لوسيله النميني ج ۱ ، من ۱۸۹۱ م من المحضره الفقيري به ۱۹۰۰ من ۱۹۰۰، ایرطیم السلام اوران کے جملہ اجاب با وفا کالم سکام وسلا لین کی طون اللہ میں معالم اوران کے جملہ اجاب با وفا کالم سکام وسلام کی حفا کلت ، برخی وطائی سی معلوث تھی کہ خود کو ماکت وہنسا اللہ میں میں معلوث تھی کہ خود کو ماکت وہنسا اللہ کے رہیں ہے سے کے مشہور معلا ہر ہیں سے ایک تقیہ ہے ۔ بوکہ فامس اور سی کی فل وحرکت معلوم کرنے کے لئے ایک طلب اللہ مے کار دگر وجاسوس معین کرتے تھے ۔ اور یہ حضرات مجی اس علیم السلام کے اردگر وجاسوس معین کرتے تھے ۔ اور یہ حضرات مجی اس جات ہوال است کے پوشید و رکھنے کے خیال بات سے وا قف تھے ۔ ابذا تھی اورا مات کے پوشید و رکھنے کے خیال سے بحبوراً مختلف وابوں اورا صیا طے گوناگوں طریقوں سے استفادہ کرتے ہوئے اگر شرعی معیا دات کے بیان کرنے کا موقع اورا مکان میں معلی کرتے ہوئے اورا مکان میں معلی کرتے ہوئے اورا مکان میں معلی کو تا ورا مکان میں معیا دات و میان کو تا ہوئے ہوئے ۔ ابذا تھر رمیصوم کے ملا لوا ور اس کی وقت وحیثیت جانے کے لئے ہیں تیہ یہ بات و حیان بیل رکھنی جاہیے ۔ لیہ است میان

علی خامنه ای خمینی اور روایت تقیّه ای نکھتے ہیں۔

اصل میں تعدیما مور دا درعزان سمجے کے سے لازم ہے کہ وہ تمام ردایات جوکتان ا دربردہ داری نیز خفیہ سرگر میوں سے علق ہیں۔ ان کی تجان میں کی جائے کاکدایک طرف تو ایم علیم السلام سے اس ا دعاء ا در بدف کے میں ا نظر جن کا گزشتہ صفحات میں ذکر کیا جائے گئے ہے (مینی کمسی طور مرسیاسی غلبہ) ا ور دومری طرف خلفائے زیا نہ کے اس شدید ردعل نے پیش نظر جوائم علیم السلام ا در ان کے اصحاب کی سرگری ا درسیاسی فعالیت کے خلاف ظام رہو اے تاکہ تقیہ کا صحح ا در تقیقی تفوم سمجھا جاسکے ہیں تھ

اله مِلاً توحد قم ایران ،ج۳، شاره ۱، ص ، ۱۲۸، ۱۲۹ ، کم به ۱۲۸ ، کم به ۱۲۸ ، می به ۱۲۸ ، می به ۱۲۸ ،

سے مختلف جواب دیا ۔ محرجب لوگ علے کے تو میں نے امام سے عرض كياراك فرزىر رمول إغواق كے دوبات ندے جو تبعان اہل میت میں سے تھے۔ وہ آئے اوران دولوں نے آب سے ایک ہی سلددریافت كيا ـ آپ نے دونوں كو دونملف جواب ديا . (ايساكيوں؟) تو حصرت ا مام نے فرمایا۔ اے زرارہ اسی میں ہاری ا در تہاری خرد بقاہے۔ ا در اگرتم تام وگوں ماسلک ایک موکیا تو وگ مہیں ہم سے تعلق کے معاطے میں سیا محجیاں کے اور اس میں ہم سب کی بقا کوخطروہے ۔ اس کے معدزدار منے کہاکہ ہی نے ایک بارا مام جعفرصا دی سے عرض کیاکہ آب كي شيداي باوفايس كواگرانس نيزول كاورياآك يوفي کوکہاجائے تو وہ ایساکردیں گے لیکن جب دہ آپ لوگوں کے یکس سے با ہر نکلتے ہیں توان میں باہم اخلات ہوتا ہے۔ زرارہ نے کما کہ الم جعفرما وق نے میری اس بات کا وہی جواب دیا جوجوا بان کے والدامام باقرن بحصويا تمايك

اس روابت سے بربتہ چلا کہ یہ ایم تعقیہ کے طور پر دینی مسائل بھی غلط تباتے مقے ۔ دانعیا ذبالش

شیمی حدیث میں بطورتفتہ طال کو حوام ، اور حوام کو طال کرنے کی مثال ، ۔
ابان بن تعلب کی روایت ہے ۔ انہوں نے کہا چین الوعبداللہ (امام بعض معفوصا دق سے سنا وہ فرائے تھے تیرے والد (امام باقر) ۔
یفتی فی زمین مبنی امید اما قبلے الباذی والعصقی فعوصلال وکان یشقیم حد والله اتعبد و حوصو حوام ما قبل کے ور منوامی میں تغید کے طور پر بر نتوی دیتے تھے کہ اگر کوئی باز دفتا بین کا سکا

ہے۔ اس کے اندر تقیر کا ایک متقل باب موجو دہے۔ ہم اختصار کے پیش تظرولا کے صرف ترجیے ہی نذر قار تین کوتے ہیں۔

اُ بوعمیراعجی سے روایت ہے انہوں نے کہاکہ ابومیرافید (امام جفرصادق) علیال الم من محصوں میں سے قر علیال الم من محصوں میں سے قر علیال الم من محصد تقید میں ہیں۔ ولا دین ملن لاہ تقید لدا ه اور جس نے تقید نہیں کیا اس کا دین ہی نہیں ؟

مبیب بن بشردوایت کرتے ہیں کہ ابوعبداللہ (امام جفوصا وق) نے فرایا کھی افسہ را امام جفوصا وق) نے فرایا کھی کے ایک والد (امام باقر) سے سنا وہ فراتے تھے۔ روئے زمین برکوئی شے مجہ کا تقد سے زیا دولیت ندیدہ نہیں ،اسے جبیب بوتخص تقیہ کرے گا۔ اللہ اس کو عظم سے نوازے گا ، اور جو تقیہ نہیں کرے گا ، اللہ اس کولیتی میں گرا و سے گا تا کہ اللہ اس کولیتی میں گرا و سے گا ، کا ایک میں اور میرے گا بر کا دین ہے ۔ اور جو تقیہ نہیں کر نااس کا ایمان ہی نہیں ہے سے اور میرے گا ، کا اس کا ایمان ہی نہیں ہے سے اس کا کی ایمان ہی نہیں کر نااس کا ایمان ہی نہیں ہے سے اس کی تابیس روا رہ سے مروی ہے وہ ایام ابوجو عفر (باقر) سے نقل کرتے ہی انہوں نے فرایا کہ تقیہ مروز ورت کے لئے کا فی ہے ۔ اب صاحب تقیہ خو دا نی منروا کی ماروں نے فرایا کہ تقیہ مروز ورت کے لئے کا فی ہے ۔ اب صاحب تقیہ خو دا نی منروا کی ماروں کے دو کا کا ذیا وہ علم رکھا ہے گا

اصول کانی کما بالعلم میں زرارہ بن امین کی روایت ہے۔ انہوں نے کہا۔
اُمیں نے اہام با قرسے ایک مسئلہ بوچا۔ انہوں نے جھے سئلہ کا ہواب
دیا۔ اس کے بعداسی وقت ایک اور آدمی آیا ، اور اس نے بھی امام
سے وہی سئلہ بوچھا۔ تو انہوں نے اس کا کچے دوسرا ہواب دیا۔ بھراک
اوراً دی نے بھی آگر دی مسئلہ بو جھا۔ توامام نے اس کو دان دونوں ہوائی

لے امول کافی ، ص: ۲۷

له اصول کانی، ص: ۲۸۲، که اصول کانی، ص: ۲۸۲، ک سه سه ۲۸۲، که سه سه ۲۸۲، که سه سه فروع کا فی میں اس سے بعدایسی ہی روایتی حصرت امام زین العا برین اور سیدنا الم جعفرصا د تی سے بھی منسوب کی گئی ہیں -

اللیم الفطرت فکرخو د فیصلہ کرے ہوئے ہونے دھوکہ دہی، فریب کاری مكارى وعيارى ١٠ ورمنا فقت كالمعي كوئى مفهوم باتى ره جاتا ہے -اگر زكوره بالاالفاظ اسے ارد کوئی حقیقی معنی ومفرم رکھتے ہیں توحصرات سیعہ سے نزدیک بھے تعید کما بالب اورجس كي شاليس ان كي اصح كتب بعدكماب الله اور ديگر يستا ديزي مأخذ ی موجود میں عصرت ان کا ایک تقیم اپنے اندر مروفریب، دمل و دغل اور دورخاین اور منا فعت كى تمام فليظ ترين شاخو ل كوسئ بوسے بانبيں ؟ اوركيا كو بى در و بعرامان مکنے دالا انسان بھی ان روایات کوخانوا دہ نبوت کے مقدس فرز ، دول کی طرف نسوب المكاب وتيعيت كى بورى مادى اور تحرك كابغو رمطاله كرف ك بعداك وين الظر كرحين تتجه يربه وختي مع وه يه مع كرتقيه مجي اس فرقه كي داغ بيل الموالي والول كي ايك لادمی عزورت علی . ایک ایسا تیربیدت شخه بوشیرفدا مولائے کا ننات سیدناعلی کرم الله وجهر الكريم سير بي كرا بل تشيع كى تمام معمد شخصيات كوافي خود ما ختر سائخيد من فط كرسك و مع الم منا بالمنين ما حب مع المع من كبي و ول كرسكة بن كر تقيد بانیا ن فرقدشیعه کا ایسا کماغوتی حربہ ہے جس نے اسدالشرانعائب رضی الشرتعاسط عشاوم ان کی ملانت مآب ، سرمایہ شجاعت سے باک ، ٹدر ، حق گو ، حق شعار ، نسل یاک رصدا سال مک می بیشی ، منا نقت ، دورخاین ، اورخلات منمرزندگی گزار نے کا الزام لگایا مے۔ (العیاد باللہ)

سورة آل عران ك آيت مبارك

لَا يَسْخَذِ الْكُوْمِنُونَ الكَفِرِينَ آوُلِيَاءَ مِنْ وُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفُعَلُ وَٰلِثَ فَكَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْ إِلاَّ اَنْ تَسَعَّمُ ا مِنْهُدُ تَعُلَّدُ اللّهِ (العَرَان الكرم، موره آل عران ۱۰ ست ۲۸) کے اور وہ ( قبل ون ع) مرجائے تو وہ طال ہے۔ اور میں تعیر بنہیں کرتا توکیا ہوں کہ وہ حام ہے ا

فروع کافی بین سیدنا امام حسین دمنی الله تعلی عند جن کی دات جراً ت، وحق گوئی مطوص و اللهیت اور مبروعزیمت کی شام کا رہے۔ ان کی جانب ایک نها یت برد ولان بلک منا فقائد روایت منسوب ہے۔العیا دیا شد

كا مرين مهدا مام جعفرصاد ق سے را دى ، انہوں نے بيان كياكر منا فعين ميں سے ایک وی مرکبا۔ قصین بن علی علیہا السلام گھرسے باہر نکے اور جنازہ کے بمراهبطة اكوشركت كري - وان كاليك خلام ماست آگيا (جويت ك منا نقت ك وجيرشرك بخاز بنبي بوا جاتباتها) انبول فظام سے فرا إ-اے فلاں توکد حرجا رہے ! اس نے عرض کیا بیک س منا فق کے جنازہ سے محاکنا جاتبا ہوں ۔ امام حسین نے اس سے فرایا ۔ تم نازیس میرے دائی کواے موجا وُ اور بو بھے کتے ہوئے سوتم جی کہو۔ (اس کے بعدا مام جعفر کتے ہیں جب دلی میت نے نما زجناز ہ شروع کی اور کمپیکی توامام حسین نے بھی کمبیر کمی اس کے بعد کہا - اے اسرا ہے اس بندے پرایک ہزار دنیس کر جو توار مسلسل بول ، متغرق نهول ، ا دراے اللہ اسے اپنے بندوں میں لیل كر، ا وراسے ما رجم ميں بهونجا - ا و رعذاب خت كا مزاحكما . يرشخص ترب يمنول سے دوستی کرا تھا۔ اور تیرے دوستوں سے دہمنی کرا تھا۔ اورالی بیت بنی سے بغض رکھنا تھا ال

شیعوں کی معبر کتاب تہذیب میں ہے کہ مخالفین ولایت کے جنازے کوغسائے اور تماز بڑھے، بلکہ اسے اہل خلاف کی طرح غسل دے ۔اس کے ساتھ ہوید ، فرد کھا اور نماز بڑھے تو دعاکی حبکہ اس برلعنت کرے تلے

الع زرعالى ، ١٠٠١م ، ١٠٠١٠ ك تبني ، جا، س ، ١٩٠٠

بدل اوالا ، سنت رسول کو شا دیا۔ لیکن مصرت علی نے تعقید برعل کیا اور فا موشی اسے ۔ ان کے مال فیست دہیں۔ ان کے مال فیست سے ابنا حصد قبول کرتے دہے ۔ ان کے ہیں نمازیں اواکرتے دہے ۔ سے ابنا حصد قبول کرتے دہے ۔ ان کے بیجے نمازیں اواکرتے دہے ۔ سے استعفالتٰد! شا ہ مرداں ہم شیریز داں علیہ واکد افضل النّا ، واکمال لوطوان کی وات مقدس پر سے کننا نا پاک بہتان ہے ۔ ایسی بننا ن تراشی پر ہم اشد تعالیٰ بیٹ بنا و المگے ہیں گے ہوں گے میں گے ہوں گے میں گے ہوں گے میں گھر م

من بنایش مومن کا فروں کواپٹ دوست مومنوں کو چھوٹا کرا ورجسنے کیا پر کام بس ندر ہاا مندسے (اس کا) کوئی تعلق ، گراس حالت بیں کہ تم کڑا چاہو ان سے اپنا بچا وُءِ

اورسہ ہم ہمارا ہے واع ایم نیمند

اکرسلان کفار کے زرفے میں آجائے اورا سے اپنے تل ہوجانے ، بال

ہمن جانے ، اور نا موس لٹ جانے کا قوی اندلشہ ہو، تواس بے بسی کے عالم میں وہ ایسی بات کہ ہے جس سے وہ کفا دے مرسے محفوظ دہے ہو اس مالم خو ف و خطر میں اسے یہ اجا زت ہرگز نہیں کہ وہ ایسا فعل کے اس مالم خو ف و خطر میں اسے یہ اجا زت ہرگز نہیں کہ وہ ایسا فعل کے اس مالم خو ف و خطر میں اسے یہ اجا زت ہرگز نہیں کہ وہ ایسا فعل کے اس مالم خو ف و و مرسے مسلمان کو ایسا ضر رہوئے جس کی تلافی نہ ہو سے مسلمان کو اس امری ہرگز اجا ان کا موں میں سے کوئی کام کوئے ۔

ایسی کہ وہ اپنے بجا و کے لئے ان کا موں میں سے کوئی کام کوئے ۔

اگرد و ابن جان بجانے کے لئے زبان پر کلہ کفرلائے دجس طرح حصرت عماریں یا مریضی الشرعند نے کا دراس کا دل مطبق ہوتواسے ایسا کرنے کی رخصت قرب کین اس کا ایما ن پر ڈیٹے رہنا اورا بن جان دے دینا بہت افغل ہے۔

عصرِ صری اسلامی نظرا ورصاب الرائے مفر قرآن حضرت مولانا برکرم شاہ التہری اللہ میں تعلق اللہ میں جس التہری اللہ میں تعلق اللہ میں جس جلد کو طلال کیا گیا ہے اور جوعزیت کے مقابلہ میں محض ایک رخصت ہے اس کا ذکر کرنے ہوئے وقع طراز جس

اس جزر کواس تقیہ سے دور کا واسط بھی نہیں جو ندمب شیعہ کااس عظیم ہے۔ اور بڑاکار ٹواب ہے جس کی فعنیات بیان کرتے ہوئے دو یہاں تک کمیہ جاتے ہیں کہ اگر جہ خلفائے ٹائٹ نے قرآن کی تحریف کردی ۱۰ حکام سڑ بعث کو

له تغیر منیا دا نقران ، العلام محربیر کوم شاه ۱۱ دری ، ج۱ ، ص ، ۲۲۱،



کی بنیا و برطح ہوں ۔ الغرص فدک کی ہم آئد ہی جے رسول اکرم صل اشدتمالی علیہ دلم البخ اہل وعیال ، از داج مہات ، بنی ہائیم کے افراد ، ہما ذی ، سفار اور کچھ فریوں اور بیتیوں کی ا مدا دیر خرج فریات ، بنی ہائیم کے افراد ، ہما ذی ، سفار اور کچھ فریوں اور بیتیوں کی ا مدا دیر خرج فریات بیتی فرماتے اور اصحاب صف کی صرور تیں پوری کرتے تھے ۔ فدک کی آئد تی سے حضور اقدیم صلی الشدعلیہ ولم حضرت بی بی فاطم اور بنی ہائیم کے دو و قطعہ زبین کچھ اس بیسے محموم میں فرماتے اور اس کی محل کفات بنیس فرماتے سے مبلک میں میں میں میں مرور توں کا کما حقہ کفیل ہم تا ۔ وہ قطعہ زبین کچھ اس اس میں میں اور جو کچھ اس بی سے مب کے منوا ب اللہ مالی میں میں اور جو کچھ اس بی سے مب کے منوا ب اللہ مالی میں میں اسد علیہ دلم ہیں ۔ فرائن الار من میں اسد علیہ دلم ہیں ۔ فرائن الار من میں اسد علیہ دلم ہیں ۔ فرائن الار من کی کھیاں پر ور دگا رہا ہے انہیں عطا فر با بین ۔ اور جنت کی فقیوں کا انہیں تا میں بیا

کل جب ان ملک اور حو کی ر د دلی فذا اس شکر کی تفاعت به لاکھوں کسلام اللہ تعاملے ہرشنے کا خالق ہے۔ اور کسیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ ولم اس کی عطاسے مالک وممنا رہیں۔

خاتی کل نے آپ کو مالک کل نیا دیا ؟ دونوں جہاں ہیں آپ سے قبضۂ داخیاریں ا در جملہ نخلوقات الہی سفرہ انعام الہی پر حضور ہی کے صدقہ وطفیل رزق پاری ہیں ۔ افراد امت حضور کی معنوی اولاد کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ یہ ایک نسی ادی بات معی جو ذکر ہوں '۔

باغ فِدك ودكسلامى روايات كى روايت بين بحكرايك بارحضرت فى دوايت بين بحكرايك بارحضرت فى فى فاطم زبران حصورا قدى صلى الشرعيد ولم سے خوامش كى كم فدك ان كے لئے

## باع فرك

مسلاا اور سیسیوں کے درمیان مختلف فیرمائل میں ایک باغ فدک کابھی سکلہ ہے۔ باغ فدک کابھی سکلہ ہے۔ باغ فدک اوراس جیسے متعدد مسائل کی تحقیق کرنے والا صان محسوس کر لئے کہ حضوات خلفائے واشدین رضی اللہ عنہ میں سے مسیدنا ابوں کر صدیق ، عرفار وق اور عمان عمان عنی رضی اللہ عنہ می دورات مبادکہ سے تعفی وعنا دے واسد جذبات نے بیمائل اختراع کو اسے میں ۔ اورا ہل ہوا و بوس نے بندر کے زخم کرید نے جسی حرکتوں کے ذریعے مرمائل مداکے ہیں ۔ اورا ہل ہوا و بوس نے بندر کے زخم کرید نے جسی حرکتوں کے ذریعے مرمائل مداکے ہیں ۔ ایس کی آ ب می کارن ولیں ۔

سنسے بیں محاصرہ خبر کے دوران رسول اکرم صلی الشرعکیہ دلم نے محتصہ بن سود رضی الشرعت کومبنی بناکر دہیں سے فدک روانہ فرایا ۔ اہل فدک نے مصرت محیصہ دضی الشرعنہ کی دعوت جو کی الشرعنہ کی دعوت جو کی الشرعنہ کی دعوت جو کی اللہ فدک نے رسول الشرصلی الشرعکیہ دلم سے ہاس ا بنا قا صدیحیا ۔ ا دراہل جبر کی شرائط کے مطابق صلح کرل ۔ ا ورسطے بایا کہ وہ فدک کی نصف بدا وارحضور کی فورت میں بیش کرتے رہیں گے ۔ معنور نے ان کی مشکسس قبول کرلی ۔ اس طرح فدک کی فرمن مالیوں نے اس طرح فدک کی فرمن خوال کرلی ۔ اس طرح فدک کی فرمن خوال کرلی ۔ اس طرح فدک کی مشکستی قبول کرلی ۔ اس طرح فدک کی فرمن خوال کرلی ۔ اس طرح فدک کی فرمن کا نوں نے اس کھیلئے فرمن خوال کرلی ۔ اس کھیلئے کہ وقد کے اوراونٹ نہیں کیا تھا گے ۔ نسخ اس سے نے جا دہنیں کیا تھا گے دینے ۔ نسخ اس سے نے جا دہنیں کیا تھا گے دینے ۔ نسخ اس سے نے جا دہنیں کیا تھا گے دینے ۔ نسخ اس سے نے جا دہنیں کیا تھا گے دینے ۔ نسخ اس کے دوسری روایات سے بنہ مبلئا ہے کہ فدک کی نصف زمین اور باغ دینے ۔ نسخ اس کے دوسری روایات سے بنہ مبلئا ہے کہ فدک کی نصف زمین اور باغ دینے ۔

منی الندعنین نے جا اکر حضور نے جو کھے یا تی چوٹر اہے اسے حضرت عمّان عنی رضی تند مذکے ذریعیت مرامیں: اس وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے حدیث ندکورہ الابره كرسنان أجس كاعلم براك كونهيس تحا-توتهم امهات الومنين في طلب راث کامطالب والیس سے لیا کے

معین میں ہے کہ حصارت سندنا عرفاروق رضی التبرعندنے جاعت صحابیک ماست جب یہ بات بو تھی کہ کیاآب لوگوں کومعلوم ہے کرحضور اقدس صیلے استرطلبہ وکم ا بر و مان ہے کہ مملی کو وارث بنیں باتے " تو تام صحابے نے اقرار کیا کہ ہاں بیک صنورافروسي الشرعليه وكلم في يرفرايا ب- اس مجوين مخلدا درصمابه كحصرت عاس ، حضرت عمّان عنى ، حصرت على مرتقني ، حصرت عبدالرحمن بن عو ن ، حصرت ر بیر بن العوام اور مصرت سعد بن و قاص مجی موجود محفے (رمنی الشعنهم) اورسب نے یک زبان حضرت فاروق اعلم رصی التدعیه کی تصدیق کی . پیرسید ما غرنے بطور ماص حصرت عاس ا و رحضرت على كوقهم دے كراس كى تصديق جابى توانہوں نے بھى تعدنی کی شہ

رسول اکرم صیسے اللہ تعالے علیہ وکلم سے بعد وصال سیدہ فاطمہ زمرارضی اللہ مناف جانسين رسول مصرت سيد اصديق اكررضي الشرعذس فدك كامطا ببركيا -اس محے جواب میں حصرت او بر کو مدیق رضی الشرعنہ نے فا تون جنت کو او بر گزری اولى مديث شريف سنان -

بات ظاہرے کوس طرح امہات المومنین میں سے کھ کو حضور انور صلے اللہ عليه وسلم كى اس حديث باك كاعلم نهاس تقاا ورائهوں نے حضرت عثمان عنى رصى الله عذك وربعانسيم وراثت جامي تعي . كرجب رسول فداصلے الله عليه ولم كاارشاد مان أكيا توسب في مناصد قناكه كرسيم في كرايا - اس طرح حضورا لوصل المدعليه ولم كى سي جميني تمزادى نے بھى محبوب را لعالمين كا فرمان مبارك سكر المانيت ماصل كرلى موكى -

فاص كردي ، توحفنورا قدس صلى الله طليه ولم في ايساكرف سي انكار فرايا . وان فاطمة سألتدان يجعلها لها فاني كه

سيده فاطمه في حصور مع ندك كاسوال كيا توحصور في انكار قرايا -

• معلوم ہوا حصورا قدس ملی السرطلیہ ولم نے فدک اپنی لا او لی بیٹی فاطمہ کوعنات بیں فرایا۔ • حصورا قدس ملی السرطلیہ ولم نے فدک کے بارے میں کوئی وصت بھی بہنیں۔

فرانی کمنی اتم اسیده فاطم کودیا جائے۔ اس سے کرسیدالا ولین والاً خرین صلی الشدعلیه ولم دنیوی مال دمنال ا ور د و ات وتر وت سے بے نیا زیجے۔ جود دکر) ا ورغبشش وعطاحفنور كى صفت تحى - اور تقرحفنوركى ردائقى - جو كيم سونا جاندى حصور کے یاس ہوتا سب راہ خدا میں جلدا ز جلد خرج فرا دیتے ، حصوات ا نبیا، علیهم السلام کی مخصوصیت ہے کہ و مکسی کو دنیوی مال کا وارث بہیں بناتے۔ • ایک بار نازعصر راه کر نهایت سرعت سے تجره مبارکہیں تشریف مے اور

سونے کا ایک می اوا ہولا کرخیرات فرمایا کہ مبا داوہ رات مجر تھرمیں پڑارہ جائے کی • مرض وصال میں گھر کے اندر کچھ اشرفیاں تھیں جنہیں راہ حق میں اُنا دیا۔ اور فرمایا - الشركانبي الشرسے اس مال ميں سر الحكداس كے قبصه ميں بدا شرفيال مول اً قا ومولاسيدنا محدرسول الشرصلي الشرطليد ولم في الني ازواج مطرات ك مے بھی کوئی مال اور دولت وٹروت بہیں بھوڑی۔بس سرایک ام المومنین کے لیے ایک ایک عجره تھا جوہٹ کر حضور نے انہیں ہیں فرما دیا تھا۔ ان محروں کے سواان كے پاكس مركوئي زرتها شربين ، اور ير بحى واضح رہے كر حضور نے كسيده فاطمه

کے لئے بھی حجرہ عنایت فرایا تھا۔حضور کا ارشا دہے۔ لا فنورث مامتركنا ٤ مم (إنبار)كى كو دارت نبي باتر ، بم جوهور

صدقتك بيمسرقه

حضورا قدس صلى الشرتعام عليه وسلم كے وصال فرمانے كے بعدازواج مطال

موال كا ما حصل معتر معدي المركن ما الشير من ابني وراثت كا مظالبه كيا، ارى مي م د فغضبت فاطرة وخرجت عند ولمرتكلم حتى ما تت بس ا المفصد مومیں - ا وران سے یکسس سے علی آئیں ۔ ا ور و فات کے سیدنا صدیق کبر ہے بات بنیں کی۔ اور تحاری میں میجی ہے کرحس نے فاطمہ زہرا کو غصہ ولا یا اس نے مجھے مناك كا.

ا در شم حصرت عمر سے را وی که ابنوں نے حصرت علی ا ور حصرت عاس سے کہا۔ ا جوایک طویل مدیث ہے) کیا آپ دونوں حصرات مجھتے ہیں کرحصرت الوبرور دغ کو لا گارىيە و فاا ورخائن بى - مالانكەللە جانىك كەرەنىك ، يى ، راىت دادر المسكة البعداريس مجروفات مولى الوكرك اوريس رسول الشرمي الشرعليد والمراكم اول يون ١٠ ورا بوكر كا د لى مون - توكيا آب د ونون حصرات كا خيال ہے كريں در دغ كر له کا رقب و فا ا ورنما بن مول - حالانکه الله جا نتاہے کرمیں سیا ، نیک، را ہ راست رد اوری کامرد کار اول -

معاريج البنوت بن روايت ب كم وقف فرمايا محد بن عبدالشربن عبدالطلب ن اللم بن عبدمنا ف نے اس موضع کوجس کی حدیث معلوم ہیں ، حصرت فاطمہ کے لئے ورايساً وقف كيا كرحمزت فاطمرك سوا ووسرب كے لئے وہ موضع حوام كرديا كيا . اور رور عالم صیلے الشرطلیہ رکم نے حضرت فاطمہ کے لئے یہ وقف ہمشہ کے لئے کرد مااور شرط فرماً دی کر حصرت فا ظمر کی وفات سے بعدیہ موضع ان کی ذریات سے ای وہ ے گا۔ توجی عن سکروقف کو تبدیل کردے تواس کا گناہ تبدیل کرنے والوں پر ے ۔ بیٹک الشرسنے والاجانے والاب ۔

واب کا خلاصہ انہیں - انہوں نے درانت کے سلسلہ میں جوا با صرف مدیث ول بان کی ۔ اور صدیث بان کرنا ہستا نا نہیں ہے ۔ اگر جدیعیں روا بتوں سے

مرنخارى شرىعنى كى بعن روايات بين حضرت الوسكرصدين ا دركسده الما زبراك موال وجواب ك بعد لملب كرسيده فالمرحفرت اومرك ارال ربن أوراس مالت مي جهاه بعدوقات پاگيس - اس كے جواب ميں علمام تعري فران محكريه ات مديث كمن سينا بتنهي موتى - بلديد دا وي ال بمروب ومكن سے روا فف كے رويكنا كا اثر ہو-ين محقق محري فرماتي بي -

مطالبة ندك كے بعد حصرت ابو بكر صديق رضى الله عندسيده ما الممك دولت کدہ پر گئے . اور دھوپیں ان کے دروازہ پر کھوٹے ہوئے۔ یمان یک کر حضرت سیده فاطه رمنی اشتینها آن سے رامنی بوگین که مطالبة فدك مح بعد سيده فالمه تهماه بعد وصال فرماكيس . طبقات ابن سعد امام سجى ا درامام محنى كى روايات كے مطابق نماز جناز الحصرت الو يج صديق نے يرامال بعض دوسری روایات کی روسے سیدہ فاطمہ رمنی اشدعمنا چؤنکہ شرم وحیا راسلامی كاشابكاريس كرمرور عالم صعدا تتدعليه وللم في ايك بارمرد وعورت كي بارك میں ان سے سوال کیا تو ابنوں نے جواب دیا کہ با بان میراخیال ہے کرعورت کے ا اس سے بہتر کھیتاں کہ نہ کوئ غیرمرد اسے دیکھا در نہ وہ کسی غیرمرد کو دیکھے ۔ میک سردرعالم سے اللہ علیہ کم بہت خوسس ہوئے ۔ اور فرایا کیوں نہوا خربی کس ل ہے؟ ---- حصرت خاتون جت نے اسی عذبہ ترم دحیا کی دجہ سے اپی میں طدا ز طدحضرت اسما ربنت عمیس ( ز وج صدیق اکبری سے بنانے ہوئے لکڑی کے مجوا رسيس والسيده كرك جهز وكمفين كي وصيت فران كفي يجس رعل محا-شاه عبدالعزمز سے ایک سوال اور اس کا جواب استد فرک محطا

عاتم الحدثين شاه عبدالعزيز محدث و لوى عليه الرجمه ك ايك فتوك كاخلاصه زيرقلم لانا ا

مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ے حدرت عباس کو بے وقل کر دیا ۔ حصرت عباس نے امرالمومنین حضرت عمرے

ہاس حدرت علی کی شکایت بیش کی ۔ اس پر حضرت عمر نے حصرت عباس کی فہائش

مے لئے ندکور و الاکمات کے اکر حصرت عباس حصرت علی کی الش اور شکایت
سے باز رہیں ۔ اور اس بس ترکد کا حکم جاری نہ کریں ۔ بھی حصورا قدس صلے الشر
علیہ وہم اور صدیق اکر کا عمل دیا ۔ اور بس اور حضرت علی بھی بھی جاسے ہیں ۔ اور
ورا شب انساز تعقیم نہ ہونے کی حدیث آب حضرات کی روایت کردہ ، اور تو بین
ورا شب انساز تعقیم نہ ہونے کی حدیث آب حضرات کی روایت کردہ ، اور تو بین
ورودہ ہے ۔ جنانچہ بھر حسب سابن عمل ہواریا ۔ حتی کہ مروان نے اپنے دور بس

ا وراسلای نقد میں وقف کا یہ قانون ہے کہ ولی یاعصبات میں سے واقف الکومی کومتولی مقرر نہ کرے اورانتقال کرجائے تو اس وقف کی توبیت والی آفاق مینی والی ملک میں مسلم ملی ہوتی ہے۔ اور سرور عالم مسلے الشرطلیہ وہم کا سب ترکھ وقف تھا۔ اور صدیق اکبروضی الشرعندا وران کے بعد حضرت عمرضی الشرعنہ رسول الشرعید ولی ہوئے۔ اہذا اس کے انتظام اور تعتبم کی ذمہ وارکا کے بعد ویکھیے الشرعلیہ وہم کے ولی ہوئے۔ اہذا اس کے انتظام اور تعتبم کی ذمہ وارکا کے بعد ویکھیے ان حضرات برآئی اور وہ لوگ اسے جسن وخونی انجام ویتے ہے میں ایک اس حساکہ ابو وا ور کی روایت میں ہے۔ میں ایک اس حساکہ ابو وا ور کی روایت میں ہے۔

الله وعال برخرج فراق معنورلب الله وعلى الله وعال برخرج فرا مدنى حعنورلب الله وعال برخرج فراق مقد داوري الله مح بحول كو دیتے تقے - اوراس معنورت الله وی شادی شده مردعورتوں كا نكاح كرتے تھے - ایک بار بی بی فالمہ نے سوال كيا كہ فوك ان كوعلاكروس وحضورت انكاركا - تواليسے ہى حضور كى حيات يك رما بها ن كى كرحضوركا وصال سوكيا -

نلماان ولى أبومكر عمل فيهاجا عمل دسول الله صلى الله عليد وسلم في الدحى معنى لسبيلم نلماان ولى عمرين الخطاب عمل فيها بعثل ماعمك حتى معنى لسبيلم لله پہ جلتا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے و فات کے وقت مک سیدنا صدیق اکبرسے اس بنیں کی لیکن اور کئی روایات سے ساتا ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ صدیق الحرب خوسٹس تعین .

ا وربرچیزا امیرو قد کی روایات سے بھی نابت ہوتی ہے۔ چنانچہ مجارج السائم کے معدعت اور دومرے شیعہ علما دف حصرت صدیق اکرکے سیدہ فا المدکم اللہ جانے اوران کے در دا زمے ہر کھڑے ہوکر انہیں رصا مند کونے اور سیدہ فالم کے نوٹس مونے ہر ہر ور دگا رعالم کوشا ہر نبانے کی دوایت کی ہے۔

تناه صاحب فرماتے میں ۔ اُغضاب کا مطلب مان بوجو کراپنے قول وہم کے ذریع عصد دلانا ہے جس کا صد درصدیق اکبر رمنی انشد عنر کی ذات مبار کہ ہے نہیں ہوا ۔ رہی بات سیدہ فاطمہ زہرا کی توان پاکان امت کو کھی بلاتقعیم میں اُحانا ہے ۔

بنانچ گوسا لرکتوں کے معاملہ میں حصرت موسیٰ علیہ السلام کا حفرت ہاروں علیہ السلام برغضبناک ہونا نعی سے نابت ہے بلیے

دو سری روایت بجی سلم میں ہے جسلم اور دیگر کتب سیحی میں واقعہ اس طرف ہے کہ سرورطالم ہسلے اللہ علیہ وسلم کا ترکہ صدیق اکبر کے باس تھا، اور وہ اس سیم سرت فا بلدا وراز داج مطرات کو خرج ویتے تھے۔ ان سے بعد بنی ہاشم میں احتماد سقے انہیں ویتے تھے۔ جب حصرت بخرطیع ہوئے قو حصرت علی اور عباس آب کے باس آئے اور ترکہ حوالہ کرنے کا سوال کیا۔ تاکہ جس طرح سما عباس آب کے باس آئے اور ترکہ حوالہ کرنے کا سوال کیا۔ تاکہ جس طرح سما میں السے کی تحقیل میں لاتے ہے ہم وگ خو دعل میں لاتے ہے کہا کہ آب وگ اس با بین مصرت برکہ ان وونوں حصرات سے میر وکیا اللہ کہا کہ آب وگ اسے با ہم تعتبہ نہ کریں ۔ اور اس میں وراثت جاری نہ کویں ۔ کہا کہ آب وگ اسے با ہم تعتبہ نہ کریں ۔ اور اس میں وراثت جاری نہ کویں ۔ گر بحر کھی ووزے کے بعد حصرت عباس نے جا پا کہ یہ ترکہ تعتبہ ہو ، قوحصرت ا

۱۱) ابوبكر (رصى الشرعن في سيده فاطمه الركه ديف كه في فو دحفوركي المريث كومين كروياكم بم انبيام كاكوني وارث نبس براء

ا) حصورت الشطليد ولم ف ورك حصرت فاطر كومبدكرديا كفا كرحمة ت وكرف عنهي الما حصرت فاطرف كواه ك طور برحضرت على ا ورام ايمن كوميش كيا-النول ف كها ايك عورت ا درگواه مونى جاسة - اس برميده فاطر نا رامن موكيس، دوميت كى كرحصرت الو مكرمرا جنازه د پرهايس - چنامخرانهيس را توس رات ون داكما -

ا) وسول فدامسے الشرطیہ والم نے فاطرز سراے سے فدک کی وصب کی تھی۔ سرت ابد سکونے محرمی فدک انہیں منیں دیا۔

مسلد فدک آگے میل کرا ور ترقی گرگیا ،اورائ لسلد میں میں جا کرستوں نے مزد دو فوص کرے استوسیع دی - چنائجہ جناب نمینی صاحب کے جانتین علی خاصندای کماہے۔

ا اورکماکداک فیدک کے حد دوارہ کا تعین کر دی توج وہ اپ کے والے کوئی اور کہاکداک فیدک کے حد دوارہ کا تعین کر دی توج وہ اپ کے والے کوئی الا خیال تھاکد اس طرح فدک کا نوہ جو ہیں الدی میں المرب کی مظاہمت کے دان سے وہ الیا جا آر الم ہے اس کو بے اثر نبادے۔ اور شایراس طرح اپنے اور اس فدک کے درمیان فرق جا آبی مقصو درہا ہو۔ چنا نجر حضرت پہلے تو اس کی مواست دوکر ویتے ہیں ، اور جب اس کی طرف سے امراد برصاب تو کہتے ہیں ۔ اور جب اس کی طرف سے امراد برصاب تو کہتے ہیں ۔ اور جب اس کی طرف سے امراد برصاب تو کہتے ہیں ۔ اور جب اس کی طرف سے امراد برصاب تو کہتے ہیں ۔ اور جو تھی ان مواس کرو۔ اس کے بعد اور کو تھی ان موسون ، دوسری مرقباند ، میسری افریقہ ، اور چو تھی ان موسون کی اور جو تھی ان موسون کی ایک معرصون ، دوسری مرقباند ، میسری افریقہ ، اور چو تھی ان موسون کی ایک موسون ، دوسری مرقباند ، میسری افریقہ ، اور چو تھی ان موسون کی ایک موسون کی ایک موسون کی دوسری مرقباند ، میسری افریقہ ، اور چو تھی ان موسون کی کاک کار و ، جن میل دست ان وغیرہ جزیرے ہیں ۔ (یہ دراصل اسس دقت

تیر حب او بکو خلیفہ ہوئے توا بنوں نے فدک سے بار سے میں دیسے ہی ہل کیا بیسے حصنور نے اپنی حیات مبارکہ میں کیا تھا - بہاں تک کر وہ بھی دھات فراگے مجرجب محضرت عرفیلیف ہوئے توا بنوں نے بھی حضورا در ابو بکر ہی کی طرح کیا ۔ بہاں تک کر وہ ہمی انتقال فرماگے "

ا وراسی طرح برسل او معنوت عمر کے بعد حضرت عمّان غنی ، ان کے بعد وائے کا کا کا ت میں مرتبی اور کے بعد اس کے بعد فلائے کا کا کا کا ت علی مرتبی اور کے مناظ میں مرتبی کا محصرت علی مرتبی اور حضرت علی مرتبی کے معاظ میں طریقہ کو کا در حضرت علی مرتبی کا در وقتی در میں برخو د بھی عمل فرایا۔ جو اسس مارت کا بین شوت ہے کہ حضرت علی مرتبی اور وقی دعمان در امام حن رضی اللہ عنہ بھی اس بات کا بین شوت ہے کہ حضرت علی مرتبی اللہ عنہ اور امام حن رضی اللہ عنہ بھی اس باب بین بالک مطمئن سقے والبتہ جب مروان بن الحم دمتو فی اسلام کا زمانہ آیا تواس باب بین بالک مطمئن سقے والبتہ جب مروان بن الحم دمتو فی اسلام کا زمانہ آیا تواس بے فدک کو اپنی جاگر بنا لیا تھا۔ مرحصرت عمر بن عبدالعزیز دم الناہ کے دمنی اللہ عنہ مطابق کو دمانہ کو دارت دور بین مجمر دوبارہ و دور نبوی دو ورضلفات دراشدین کے مطابق کو دمانہ فدک کو اپنے دور بین مجمر دوبارہ و دور نبوی دو در ضلفات دراشدین کے مطابق کو دمانہ کو دارت دور بین مجمر دوبارہ و دور نبوی دو در خلفات دراشدین کے مطابق کو دا

10-

با امیوالمؤمنین حذاکله مهالع یوجف احله علی دسول الله صلی الله علیه طالب وسلم بخیل ولا کاب فقال کشیر والنظر منید -

سیعی جبا بوانحن موسی علیالسلام مدی کے پاس وارد موتے اوران کو د کھاکہ نوگوں کا مظالم وابس کرتے ہیں ۔ مین حب کا مال ظلم سے کسی فیدے ياب وه اس كو دانس داواتي من . توا بوالحن في كماكم اس المرتين ہم دوگوں کی جز بوظلم سے لے لی گئے۔ اس کا حال کیا ہے کہ دہم وكون كو والس بنين داوات . تومدى فكماكدات الوالحن ده كالحير ہے ؟ ۔ توابوالحسن نے كماك محقيق كرا شدتعا بے جب اپنے بغيرسے السطيه وكم كوفدك اوراس كمتعل كازمين برفع دى كداس بركمو رساور ا ونش برسواً رم و كرهمله مذكيا كيا . توا مند تعلسك في البي بغير الشطيم وكم بروى ازل فرمانى كرماحب قرابت كواس كاحق ديجية. وأنحفزت مسل الشديليد والم كوملوم نه بواكه ده وككون بي . توب امرحمزت جريل طالسلام سے بوجھا اور انہوں نے اپنے پر ور دگا رسے بوجھا ۔ توانسرتمالیٰ نے دحی نازل فرائی کر فدک حضرت فاطمہ کو دیجے ۔ توصرت فاطمہ کوسفیر صلی المندطيرواكدولم نے بلايا - اوركهاكداسے فاطمه الشدتعاسے نے محمد كو حم فرا إب كريس تم و فدك دول . توحض فاطمد رضى الله عندان كماكم یا رسول اشدیں نے بھول کیا جو مجد کواشد کی طرف سے اور آپ کی طرف سے لا ۔ بجربرا برحضرت فاطمہ رضی استدعنہا کے وکل رفینی کا دیر دا زامل سی سفیرصلی السرطلم کی حات مک رہے ۔ بحرجب ول بعنی متصرف حضرت الوسح موت تواس مقام سے حضرت فاطمہ رضی الشرعبالے فکاام يعن كار يردازون كونكال ديا . توحفزت فاطرحفزت ابوسكركم ياسس تشريف لامين و وركماكه آب ندك مم كو وابس ديدي توحضرت ابوسير فعضرت فالمه سے كماكم بارے ياس اسودا وراحركون آ دك وه

کی و ولت اسلامیہ کی حدودا دبوہیں) یہسنگر ہار دن کا پارہ اَ خری نقطر پہوپی کی استخدا در میں کا بارہ اَ خری نقطر پہوپی کی میں استخدا در میں کہا ہے ۔ بی ہا رہے گئے اور میں کہا ہے ۔ بی ہا رہے گئے اور میں کہا ہے ۔ بی ہا رون اللہ بیٹر جائے داس سک بعد ہارون اللہ سے قبل کا اما دہ کر لیتا ہے ۔ در طفطاً ) کا ہے قبل کا اما دہ کر لیتا ہے ۔ در طفطاً ) کا ہ

• اس کے علاو کلینی کی ایک روایت ہم یماں نما دی عزیر سے حوالے سے تھے ال لها وردابوا لحسن موسى عليدالسلام على المهدى يواة ميردالله فقال يااميوالمؤمنين ما بال مظلمتنا لا شود فقال له وما ذلك ياا باالس تمال ان الله تبارك وتعانى نعا فتح على نبيه صلى الله عليه واله وسلم فعا وما والدحا لعربوجف عليما بخيل ودكاب فاخزل الله على نبيرصل الله عليدوالم وسلعروات داالقى في حقد فلعديدى رسول الله صلى الله عل والدوسلومن حدفواجع فى ذلك جبوش عليدالسلام وداجع دم فاوى الله ان ا وفع فدك الى قاطمة فدعا رسول الله صلى الله عليه ا وملع فقال يا فاطدّان الله اصربي ان ادفع فدك اليك فقالت ا يارسول اللهمن الله ومنك فلمريزل وكلائها فيهاحيىة رسول اللا الله عليدوالب وسلم فلها ولى ابومكر اخوج عنها وكلا تمها فأتسفا ان يودها عليها نقال مفاائتنى باسود ماحى شهدلك فعاءت باسم المؤسنين عليالسلام والمرايمن فشهدا فكتب لها التعهن فخو والكتاب معها فلقيهاعي فقال ماهدا معث يا منت فحسد قالت كتاء كتبدى ابن ابى قحافة قال اَوِيُنتُ فابت فانتزعرمن يدحا ونظ تَعْرَفُلَ فيد وجماة وخرقد وقال لهاطندا لعديوجت عليدابوك بخيل وا كاب فضعى الحبال في رقابنا نقال لدالهدى حدهاني نقال حد جلاحد وحدسيف البحى وحدمنها دومت الجندل عى حصن على عشى للذمن المدينة وحدمنها عوليش مص فقال لدكل هذا قال

۲۵۳ ندک کے سلسادیں اب ہم معوز کا رئین کے سامنے حصارت شیعے کا مدر دیگیزہ کے خلاف نو دان کی حدیث سے نہایت تھوس ٹرت پیش کرنا جاہتے ہیں یجس سے یہ ٹابت موجائے گاکرستیزنا صدیق اکبرا ورتمام خلفائے را شدین نے اس سلسد ہیں جوعمل کھا وہ عین حق تھا۔

فى اورانفال السبس بهدنى اورانفال كى قرائ تعريب المعظري - اس كا ورانفال كى قرائ تعريب المعظري - اس

بونی ولایا اشد نے اپنے دسول کو الل شہرے وہ اشرا در دسول کے لئے ہے۔ اور دسشة داروں ایتبوں \_\_\_\_ اورسسا فروں کے لئے كَاا فَاءَاللَّهُ عَلَى دَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ اُنگُرَیْ کَاللهِ و لِلرَّ سُولِ و لیندِی القُرُفی و اکسائیین قابش السَّبیش - (القرَان) میشنخفق فراتے ہیں -

منی کا حکم بہے کر وہ عام ملا نوں کے لئے ہے۔ اس بین خس تعقیم نہیں ہے۔ اوراس کی توبیت حضورا قدس صلے اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے اللہ اس کی اللہ علیہ وسلم کے لائے اللہ اللہ اس جس میں : ۲۲۷۲)

مرقاة شره شكرة يس ب

حکہ ان یکون لکافۃ فُکُام کم یہے کروہ عام سلاؤں کے المسلمین کلے ۔

قرآن بحیدین آمھویں سورہ الانفال ، ہے۔ انفال نفل کی جی ہے ۔ جس کے معنیٰ الفنیمت کے ہیں ۔ الفنیمت کے ہیں ۔ اسی سورہ ہیں ہے۔

تُسُلِ اُلَّهُ نَفَا لُ يِلْهِ قَ اَبِ فرايت فينتوں كے الك السّدا ور ولِنَّو اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله تغييم ظرى بن ہے ۔ تمہارے موافق شہادت دیویں۔ تو حضرت فاطر حضرت امرا لومنین اور
اورام ایمن کو نے آئیں۔ ان دونوں نے حضرت فاطر کے موافق
شہادت دی ۔ تو حضرت الوبکر نے حضرت فاطر کے لئے دیا کوندک
کے بارے میں تعرض ند کیا جائے گا ۔ تو حضرت فاطر با برتشر بیف لا بئ
اور دہ نوسٹ آپ کے پاس تھا ۔ حضرت عرضی اللہ عنہ سے طاقات
مونی ۔ تو حضرت عرفے کہا کہ اسے صاحبزا دی حضرت محمص اللہ علیہ وسلم
کی ، یہ کیا چیز تمہارے پاس ہے تو کہا ایک نوستہ ہے یہ میرے واسط
این ابی تھا ذرنے لکھ دیا ہے ۔ حضرت عرف کہا کہ یہ نوستہ ہے کہ کو دکھا و کے مخترت عرف کہا کہ یہ نوستہ ہے کہ کو دکھا و کے منہ نوستہ ہے کہ کہ اور میا کو کیا دراس کو دراس کا کہ اس پر تمہارے دراس کو دراس کے دراس کو دراس کو

ابوالحی ممری نے کہا کہ اس کی صرفح سے بیان کر د توا بوالحن نے کہا کہ اس کے صرفح سے بیان کر د توا بوالحن نے کہا کہ اس کے ایک مات کی صرفحان کی صرفحان د وریائے مور دورت الجندل سے ورمرایک قلعہ ہے کہ درسنہ منورہ سے بندرہ دن کی راہ کے فاصلے برہے ۔ اور اس کے جوتھ جانب کی صرفح سے بندرہ دن کی راہ کے فاصلے برہے ۔ اور اس کے جوتھ جانب کی صرفح سے میں مصربے ۔

مہدی نے ابوالمحن سے کماکہ کیا یہ سب ہے توا بوالحن نے کہاکہ ہاں! ۔ یا مرالوئین برب ہے ۔ یرب اسس چز سے ہے کہ دہاں کے وگوٹ بینیہ ضاصلے السطامہ واکم وکم برگھوڑ اا وراث ممراہ لب رحلہ نہ کیا تو مہری نے کہا کہ بہت ہے ۔ اور یہ قابل فورے " سالے

شاہ عبدالعزز محدث دہوی ملیال حدث اس روایت کے بارے میں اپنے تی ا کاندرا تناہی لکو کر بات ختم کردی کر م<sup>اری</sup> کی روایت سار سردر درع اور افزارے المن كرنى به كرحفورا قدى صلى الشرطيه ولم اور حفرت على رمنى الشرطة صرف أب المن كرنى به كرحفورا قدى الشرطية ولم ا وال حضرات ندك تشريف مع كرن تنفي بانهيں ؟ بسب بيس اس روايت كى صرف يہ ات وث كرن به كه فدك اصول كما فى كى اس روايت كے بوجب فى نهيں افغال ہے۔ اللہ الكريم فدك كو افغال ہى مان ليتے ہيں ۔ تو خود افغال كى تعريف اور محكم اسى اصول كما فى موجود يا باج السے اسى كے مطابق توسيد ناصديق اكبرا وران كے بورتمام خلفائے

استدین نے فدک سے باب میں علی کیا ۔ پھر مجلا اختلات کس بات کا ؟ \_\_\_\_ خصب انفال کی است موا نظم کہاں بر با ہوا ۔ اورسید ، فاطر کائق کہاں یا راگیا ؟ بھے انفال کی

رهيناورميم برسي -

فرایا انفال وه بو اسے جولشکرکٹی کے ذریعہ نہ ماصل کیا جائے ۔ او ہمن جنگ سے صلح کرتے ہوئے ہوئے کوئی قوم حکومت اسلامی کو ازخو و دے ، یا وہ زمین جولا وارث فرآ یا و جلی آئی ہو، یا دریا وں یا بہاڑی ، اوں کی ادیال ہوں (برسب نفال ہیں) انفال برول الشمل ہوں (برسب نفال ہیں) انفال برول الشمل الشرطیہ وہ اس کا مالک ہوگا \_\_\_\_

تال اله نغال مالم يوجف المسيد بخيل وله دكاب ا وقوم المحوا ا وقوم اعطوا بايدهم الملون خربت ا وبطون الديت فه ولوسول الله صلى الله تعالى عليد في سلم وهو الدمام بعدة يضعد حيث الماء تله

استے پختہ تبوت کے بعداس کے مین مخالف اس روایت کو بھی پڑھئے۔ اوراس مسلمیں خودابنی ہم ایمانی و درایت سے فیصلہ مان گئے'۔ فروع کانی میں ہے۔ امرالمونین علی رضی اللہ بعنہ نے ایک خطبہ میں فرایا۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے سے پہلے خلفا رنے دیدہ ودانستہ رمول اللہ وسے اللہ علیہ دیم کا خلاف کیا۔ مہد تو ارا ۔ اور منت کو برلا۔ اگر میں ان احکام کے اله نِفال يعنى الغناشعروالنفل الغنعراله نها من فضل الله و عطائه م عطائه م

اس سے صاف بہ جلائے کہ اموال فینمت وہ ہیں جو جہا دے بور حاصل ہوتے ہیں۔ مورہ انفال کی شاب نزول یہ ہے کہ نوخ بررے بعد مجا برین صحابرا موال فینمت پر قدیم سے موب وستور کے مطابق ٹوٹ بڑے ۔ اور اس سلسلہ میں باہم المجفے گئے ۔ اس بڑا نفال مہما نزول ہوا ۔ اور حضور نے انہیں فینمت کے مال کے احکام سنا سے اور اس ساسلہ میں مارک سے سب کو مالی فینمت تقسیم فرایا ۔ اب حضرت عبا دہ بن صا مت نے کہا ۔ تفیر قرطی میں ہے حضرت عبا دہ بن صا مت نے کہا ۔

"فينامعش اصماب بدي فنولت حين اختلفنا فى النفل وساء فيساختان فنا فنزعسالله من اليدينا وحجلدالى السوسول فقسمه وسول الله صلى الله عليد وسلم و ( ترطبى )

فرک اورا صول کافی کی دوروایات داشان سانے والے ایا الگاہے کوفود

ا بن بنیاه ی آبوں محد مندرجا سے بھی نا بلدمیں ۔ آیئے اصول کا فی کی ایک روایت دیکھنے اگرجہ بیر دوا بھی اس تناظر میں لافی گئی ہے کہ ذیک زقسم فی مہنیل وراحا دیثِ فدک کو محد بن اسلام فی کے بحث لاتے ہیں۔

كانت فدن لرسول لله

صلى الله عليد وسلم خاصة

الاند فتجها واميرالمؤمنين

لعريكن معهما احدفزال

عداسمالفئ ولذمعااسم

فدک بلورخاص رسول الشرصی الشدتعا مطید الم کانتھا ۔ چونکہ اسے صرف رسول الشرصی الشرطیب الشرطیب ا اورا مرا لمومنین علی ہی نے فتح کیا تھا۔ جن کے مہارہ کوئی اور نہیں تھا۔ تو اسس کانام نی نہیں مومکتا ——— بلکہ اسس کانا

الدورول اکرم صلے الدولیہ وہم کا ذرک کے مسلمہ میں وصب کرنا ٹا بت ہی جہاں ہے۔
اردرول اکرم صلے الدولیہ وہم کی حدیث اگر سید نامدیق اکر ان کی خبرا دی کومناتے

الداکرتے ہیں نہ یہ کہ اندا ہونچاتے ہیں ۔ ا دراسی حدیث برعمل کوتے ہوئے انہوں نے
اداکرتے ہیں نہ یہ کہ اندا ہونچاتے ہیں ۔ ا دراسی حدیث برعمل کوتے ہوئے انہوں نے
الدون فدک کا معا لمرخور ہزار ہا مما کی خلافت کے ایک سید تھا۔ جس میں قرآن وَحَدُ

الدون فدک کا معا لمرخور ہزار ہا مما کی خلافت کے ایک سید تھا۔ جس میں قرآن وَحَدُ

الدون فدک کا معا لمرخور ہزار ہا مما کی خلافت کے ایک سید تھا۔ جس میں قرآن وَحَدُ

الدون فدک کا معا لمرخور ہزار ہا مما کی خلافت کے ایک سید تھا۔ جس میں قرآن وَحَدُ

ادورا حید ہرم خاصیت سگ ہی ہود

له معم البلدان الفظ قرئ ج 2 ، ص عدد الله فتا وئ عرزي ، شاه عبدالعزر محدث المحالا المعم المحمد المحدد الدود ) ص ي ا 2 ، عدد المحدد المح

چھوڑ نے برآ کا دہ کروں ، اور صفور کے زانے یس جس طرح احکام ہے
اس طرح کردوں تو مرالشکر مجے سے الگ ہوجائے گا۔ یہاں کہ کہ یں اکیلا
دہ جا دُن گا ۔ یا کھوڑ سے سے شیعے میرے ہمراہ رہ جا بین گے و
اس کے بعداس دوایت بیں وہ احکام شا دکرائے گئے ہیں جو ( بزع سنسید)
خلفائے گئے نے برل دیئے تے ۔ انہی میں کا ایک سنلہ مسئلہ فدک ہی ہے ۔
اس کے حق میں قرایا ۔

الرعم فدک فاطمے وارٹول کو دے دیا تولوگ مجمے صفر ق

کال یہ کے امر المونین علی دہنی انڈھند نے اپنے وورخلافت میں ہمی ان تا اسلامی کو بیٹر بھوں کے جال کی دوسے خلفائے اللہ نے خلاف سنت بنوی بدل ڈانے تھے اور سے خلفائے اللہ نے خلاف سنت بنوی بدل ڈانے تھے اور سول کے دوست نہ قرائے کا مسئلہ میں میں اور حضرت مدتی اکروغی اسٹر عنہ نے اس با رہے ہیں جو فیصلہ کیا تھا ، مولائے کا اللہ علی مقینی اکروغی اسٹر عنہ نے اس با رہے ہیں جو فیصلہ کیا تھا ، مولائے کا اللہ علی مقینی اسی کو بر قراد رکھا ۔ اب حصرات شیعہ خود تبایش کہ حصرت علی نے اللہ کھوں کھا ؟ ۔

یّاغ فدک کے ملسلہ میں شیوں کے تمام پاؤر ہراا عراضات کا جواب ثناء ملیہ محدث ولوی نے تحفیر اثناء ملیہ کا بدر دباب دہم کے اندر دباب دہم درمطاعن فلفا الله بار مویں ، تیر مویں اور چود ہویں طمن کے جوابات کی شکل میں نہایت تفعیل سے دبال ذوق تفعیل کے لئے اس کا مطالعہ کویں ۔

مسکه فدک کے مسلم میں موانق و نمالف دستیاب کا فذکی روشی ہیں ہرام ا افعاف پسندقاری باکسانی اس بیتجہ پر بہو بچے گاکہ معنوات فلفائے ٹلٹر رمنی اللہ م کے عماد میں نمالفین نے اس بات کو بھی اپنا خاص عنوان بنا یا ہے ۔ اور بلا و مرا کو بشکر ٹیناکر مقدس امعاب کی شان ہیں گھتا خی کوکے اپنے اعمال نامے سیاہ کئے ہی ور نہ فدک کا مسئلہ سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہ تھا ۔ ا ملامی ماً خذ ومعا درسے



تعلق و داد دمجبت کا المها د فرمایا کربہتے توگوں سے بیچ کرکے سوال کیا ۔ یا معشرالسسلمین الست ۱ و بی میکھرمن انعنسکھر قانوا بیلی ! قال من کنت مولا کا فعلی صولا کا اللّٰہ عروال من والا کا وعادمن عا دا ہ ۔

ا مصلا نواکیا میں تہیں اپنی جانوں سے زیادہ دوست نہیں ہوں ۔ سنے جواب دیا ۔ مرابع جواب دیا ۔ بیٹک آپ ہیں ۔ فرایا جس کا میں مولا ہوں علی اس سے مولا ہیں اسے اسددوست رکھ اسے جوعلی کو دوست رکھے ۔ اور اسے دشمن رکھ، ہو انہیں شمن رکھے ہے

اس طرح اسن اس خطبة مباركه ك وربعد رسول اكرم صلى الشرعلية ولم في تمام ملا نول كم الفي حصوت على رضى الشرعذ سے مجت كردا جب قرار دے ديا يمن سے وق كوچندشكايات ب جاكرف والے چندمحا بركوحضو راگريسي بات فرماتے تويراميت م موتى - جوعفوص الدازيل خطيرك وربعهموني - ان الفاظ مباركه كوخلاف بالفل كي دلیل بنانا نرلغوی احتبارے درست سے نرکسی اور لحاظ سے ، اگر مَنْ كُنْتُ مَوْلاً ا فَعَلَى أَسَدُ لا كا كو ولايت وا ما مت كرى كا معنى مين بفرض محال ما ن بعي ليس توكيا وي ابت نهيں مواكد وسول اكرم صلى الشرطير ولم جس زما نديس الجمي حيات ظاہرى بى يولى بعینه اسی ز اف میں حضرت علی مرتفیٰ بھی مستدخلافت پرتمکن ہیں ۔ کیا بیک و قت د وتصرف بحج بوسكتام ؟ كيونكرخطة سادكهي حضور كيدك ولابت كا ذكربني ب طالانكر حمنورا قدس ملي الشرطلية ولم كى حيات ظا برى مين حمنرت اميركى شركت امارت كوجس طرح مسلمان المكن محصة من شيعو ل كالجي يبي خيال ہے . البية حضورا فر ملى للد مليه ولم ك مبت كے ما تھ ماتھ حصرت على مرتفى سے عبت ركھنے ميں كوئى استماليہيں، ا بونغيم في حمن متني برحسن السبط رحني الشرعنهاسي روايت ك كران سي ايك روز برجا گیا کرکیا حدیث من كُنْتُ مَنْ كُنْتُ مَنْ لَا فت على برنص ہے ؟ زبايا . الرَّ عمبر خدا مسلے الشعلیہ ولم کی اس سے مرادخلافت ہوتی تو صروری تھا کر حصنورا سےخوب

كمر كوم ا در مريد منوره كى تديم وجديد شابراه ك قريب بحفدا ورفديرنا ى بستيال تھیں۔ رسول اکرم صلی السرطير ولم عج وداع سے واليي كے موقع بزعف اور غدير فركے مقام سے گزرے تھے۔ رستی عدرتم بحرا جرسے دس کو بیٹر و ورتھی ۔ اس زمانے میں وہاں بو خواعدا ور بو کنام کے وگ رہے تھے سام بچ وداع کے موقع پرومول کم صلى الشرطيب ولم ف ولال قا فله حماج مين خطبه ديا و ا دراوكون سے يوسميا -آنسَتُ اَدُفْ بِكُمْرُمِنَ انْفُسِكُمْ لِيس تهارك نفوس (تهارى ما ون) رقم سے اولیٰ بنیں ہوں ۔ وگوں فیجواب دیا ۔ بی کیوں بنیں ،آپ عزورا ولیٰ ہیں ۔ فرايا - فَنَنْ كُنْتُ مَوْلات فَعِلَى مُولاته - توجى كايس مولا بول على اس كمولا بين - اس وا تعدسے شيعة حضرات يراكستدلال كرتے بس كريد وراصل حضرت على رضى الشرعنه كي المامت وخلافت كا اعلان تحا - اب سوال مرب را بوتا به كدا كرم اعلان می اعلان خلافت علی تھا توخو دحصرت علی نے اپنے اس حق کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ فديرخ ك اس خطبة بوى ك اسباب و وجوه يرنظ كرنے سے يتر جلتا ہے كاس واقعه سے کچھ دنوں پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ ولم نے محاب کی ایک جماعت کو مین میں صرت على مرتعني رمني الله عنه کے ساتھ متعین فرمایا تھا۔ وہ جاعت جب مین سے وط کرآئ کی تواس جاعت کے تعین اکا برصحابہ شاہ حصرت بریدہ آلی ، اور حضرت خالد بن الوليد وغيره رضى الشرعنهم في حضور الورسل الشرعلية ولم ك ياس حضرت على متفني دصى الشرعندي چندشكايات بعا ركهيل بحصورا نودملي الشدمليدولم في ان حصرات كومصلحنا الگ الگ جواب و مے كرخا موش نہيں قربايا - بكه موقع مناسب دیکھ کر کرمنفر سے او منتے موسے مجع صحابریں حضرت علی مرتفیٰ سے بای الفاظ اپنے تعدفد برکار وزوه روز ہے جب بینبراکرم صلی الشرطید ولم نے حکومت کی ذمہ داری سین فرمادی اور آخریک سے نے حکومت اسلای کا نموز مین وشخص فرما دیا۔ اور اسلام کی حکومت کا نموند ایک ایسی ذات کو قرار دیا ہے ، بچر ما بہلو و آل سے باک وبا کیزواد رتمام جہوں میں بجرو ہے ۔ بقت آبین براکرم جانے بہلو و آل سے باک وبا کیزواد رتمام جہوں میں بجرو ہے ۔ بقت آبین برمکنا اللہ سے کرتمام معنوں میں کوئی بھی حصرت امر طلبہ السلام کا خمل نہیں ہومکنا اللہ ابنی مشہور کتا اللہ کی کوئر الاسلام یہ بین جناب تمینی صاحب سکھتے ہیں ان ورجم الاصلامیہ میں خدر می مقام پر رسول الشرطی الشرطید واکہ ولم فی حضرت طلی علی السلام کوا ہے بعد کے مقام پر رسول الشرطی الشرطید واکہ ولم فی حضرت میں علی طلبالسلام کوا ہے بعد کے مقام پر اسول الشرطی الشرطید واکہ ولم فی حضرت دل میں ملسلہ مخالفت کا آغاز ہوائے۔

صندات تعلقائے اللہ رضی الشرعتهم کی فلا فت علیٰ منہاج البنوۃ ، فلا فت راسٹ الدرسول اکرم مسید الشرطیہ وسلم کے اوپر نا زل ہونے والے نظام اسلامی کاعلیٰ وحائج منا جسے خو دشا رع طیرالسلام نے قیا مت تک کے لئے دلیل شرعی قرار دیا ۔ نگرجناب خینی صاحب نے ابنی وصیت میں ان حصرات کو معا والشرخوا شات نفسا نئر کا شکار ، بینیم سے منح ون اور ان کی خلا فت کو لوکیت اور شہنشا میت وغیرہ کھا ہے ۔ ابنیم برسے منح ون اور ان کی خلا فت کو لوکیت اور شہنشا میت وغیرہ کھا ہے ۔ ابنیم برسے منح ون اور ان کی خلا فت کو لوکیت اور شہنشا میت وغیرہ کھا ہے ۔ ابنی مسلمان اور اسلام کو گوں کی خواہات نفسا نی خواہات میں میں مسلمان اور اسلام کو روا و میں انگی سرجے مربی نفسا نی خواہات میں میں مسلمان کے بعد میں خواہات میں کا شکیل سے بانع ہوئے ۔ وہ حکومت جی کا میں کا حشکم میں ان میں در اور کی میں کو رسول اکرم نے معین خرادیا میں اور میں کو رسول اکرم نے معین خرادیا میں اور میں کو رسول اکرم نے معین خرادیا میں اور میں کو رسول اکرم نے معین خرادیا میں اور میں کو رسول اکرم نے معین خرادیا میں اور کی در وہ نظام بر دیے کا راکا ، حکومت میں اور کی مانع نہ ہوتے اور وہ نظام بر دیے کا راکا ، حکومت

له : مِلرُ توجيد، فم ، ايلان ، ج ، ، شماره ۵ ، ص ، آخر ، كه اَلْحَكُوْمَةُ اُلاسْلَةَ مِيتَ ، لِلْمَينَى ، ص ، ١٣١ داخ فرات ناکسب لمان محبرلیں ۔ کیونکر حضورسب سے نصبے اور میجے گفتگو فرمانے والے مقع ۔ اگراس سے مرا و فلا فت محی تو بیشک وہ یوں فرمانے ۔ فیا تبھا الناس حاندا والی احدی والفا شعرعلیکے بعدی فاسمعوا

خم عدمرا و رخینی صاحب ایست قوم کے زدیک یوم خدرایک عیرے - اسے خم عدمرا و رخینی صاحب ایست فیل اعلان خلافت مرتضوی بلانعل کا دن خیال کرتے ہیں . امتدا د زمانہ نے ان کے خیالات ا درمزعومات کوا درمختہ بنا دیاہے ۔ فدررکے عنوان بریروگ نهایت جذبابت سے گفتگو کرتے ہیں ۔ ہیں اس سلسلہ ہیں نمام دنیا کے شیعیت سے قبلے نظام بیاں آب کو پہلے جماب فینی مما حب سے ملا تا مول وہ کہتے ہیں ۔

لله تحفدُ اتَّناعشريه ، شا دعبدالعزيز محدث دلوی ، دا درد) ص : ۲۲۲ ، ۲۲۵ ،

ک ہے ؛ کِسلامی مکومت کیا چزہے ؟ کِسلام کیاکرنا چا ہتاہے ؟ کِسلام کے مکومتی منصوب کیا ہیں ؟ الله

غديرا وشيعي مضمون آراي المية توحيد كى ساتوي طدكا بوتماشاره، اس شاره کاا دارید (شدره) ا مام عینی وارث فدیره کے عنوان سے کھا گیلہے بعنمون كابتدارسورة تصعى كاتب بره سے كاكئى ، يم بتاياكيا ب كر جود وسوسال قبل ١١رذى الجيسنا على المعلم المعلم ون وأخرى ع سے وابسى برسدان فدير می دورخم بنوت کاعظیم ترین اجتماع ، اکال دین ، اتهام نعمت ، اور رصایت فدا وند متعال کی خوش خری اعام کفروالها دی اوسی اسلامی مکومت کی اسیس کا دن۔۔ ایک لاکھ ہو بیس ہزار نبوت ورسالت کو مواج کال عاصل ہوگئی . کیے کیے اللہ وسم کا فاته جوا - ا در كي كي ظالم وتمكر انون عرت بن كي . (ص: ٥ طفعاً) اس کے بعد سورہ نورکی آیت نیرہ ۵ ۔ معنزت حتی مرتبت کی رمالت کے٢٢مالم وورکی میل ، فدیر کاب کران بابان ، آفاب کی تازت سے یہ بوت جرب مابو مے ماتھوں پر سپسندی ہوندیں ،ایک میرحمول کیفیت سے د دچا وسلان ،ایسے میں جراليايي بنام مندام ما توزيل،

یا فیما النوسول میلغ ما آمنول الیک مین گذف دالآید ، انده ، دون " بین اے ہا رے دیمل ج کی آپ پرخداکی جانب سے آن ل کیا جا چکہے۔ وگوں کے بہونچا دیجے ، اور اگرایسا نہ کیا توگو یاکوئی کا درسالت ہی انجام نف دو

وا تعد فدر كا ما خذيبي قرائ أبت ب جرمولات متقيال على بن ابي طالب كى

حكومت بإسلاى بوتى ينتخب بوف والاحاكم منصوص مِنَ الشَّرَحاكم بوتا - أسس وقت لوگ مجتے کہ إسلام كيلہے ا وركسلاى مكومت كاكيا مطلب ہے ؟ ليكن ا نسوس ! رسول ملع مے بوروام کو اس چیز سے مخرف کردیاگیا ،جس کا پیغیر نے مکم دیا تھا۔ اور سرا کواف ان کے زمانے تک محدود نہیں رہا۔ ملکدان و کوں نے زمین فراہم کردی کر آخر تک اِسلای حکومت تشکیل ند باسکے \_ حضرت امیرعلیدالسلام اس بنیا دی دشوا ری میں بسّلا ہو گئے جوان وگوں نے كھڑى كى تھى - ا درآب كے بور تو حكومت محل لور برائي كسلامى صورت سے فارج موکر طوکیت اور شا منشامیت میں تبدیل موکئ - خو داسلام کو، رسول فدا صلى عدوندر وزك علاده جبكها مرالمومنين سلام السعليه والمر مح - اسلامی حکومت کی شکل دیکھنا نصیب مد بوئی - وه مخصرسا و وریمی مشکلا سے بھرا ہوا ۔ جنگ جل ک مشکلات، صفین کی مشکلات، جنگ خوا رہے دہروا) كى مشكلات بى مشكلات بى مشكلات ، بجرجى يبى چند روزجن يس معضرت ا يرسلام الشعليد نے حکومت كى . اے حکومتى بردگرام معين د مقرد كرديئ -بی جدر وزملا ول کے لئے ، اسلام کے لئے ایک دوس عرت بن گئے۔ اگرلوگوں نے موقع دیا ہوتا کہ اسلای محرست اورا سلام کی بنا ہیں مکومت قائم ہو۔ ہوگہ اسلای مکومت کی پناہ میں زندگی بسرکریں توبہ تمام مشکلات ييس دايس دارد بون ايم حضرت المرسلام الشرعليرس مكومت ملب كرائ جلف كامعيبت ہے۔ آب كى عزاكر بلاك عواس بالارتى - اميرالمومنين با و د اسلام بريمين والى مصيبت اس معيبت سے بالا ترہے ہوستيدانشهدا رسلام المشرعليديروار و ہوئے۔ تمام معینوں میں سب سے بڑی معیبت یہ ہے کہ ادکوں کو موقع انہیں دياكياكه ومحبرسكس إسلام كي بكي بين ، اسلام أي بحى ما دت إبها مين زندتی بسرکر د اے اب بی مہم ہے ۔ آج وگ نہیں جائے کہ اسلام کامطاب ہوگیاہے۔ اے سپنجر ہو کچے تم برتہا دے برور دگاری طرف سے نازل ہوا
ہے اس کی بلیخ کروو۔ اور اگر تم فیاس کی بلیغ نہیں کی توگویا تم فی سے
سے رسالت الہی کی بلیغ نہیں کی۔ اس آیت کا مفہوم اتنا ہی شد میدا ور
مند ہے، جننا حدیث مین مات وکٹ کی میٹ ایما می ذما فیہ مات
میش ہے اجا کی طور سے خود یہ آیت ال مرکز ہی ہے ، کہ
موضوع اتنا ہی ایم ہے کہ اگر سپنج برف اس کی تبلیغ نہیں کی توگویا کا ر

اِسی میں اُ گے مِل کرجنا ب مہری صاحب نے اپنی استا ڈا نہ مہار ت سے معمون اَ فرینی کی ہے ۔

ا من الله و المسكن كك و ينكم الله و ما ده و سال الله مركرد مى م

ہس سے پہلے وربعد کی آیات الما وت کرنے سے صاف پتر چلناہے کہ ہدا کت قرآیہ کھا را ہل کنا ہدسے تکا فریس نازل ہوئی ہے ۔ اور سلین اسلام کے وقت جکہ حضوراکرم سل اللہ علیہ ولئے کہ نات مبارکہ پرشرکین قریش ، یہو و عدینہ ، منا فقین اور کئی اندا ذکے وہمن طانہ لگائے ہیں ہے تھے ۔ اس وقت رب تواہد اپنے صیب کو اپنی حفا طت وصیا مت سے نیا زہو کہ ہر خدائی حکم بلاکم وکا ست توم کے بہونی انے کا حکم فرما رہاہے مذکہ کوئی خاص علی ہے ، یہ روا فق کا کیس دے کہ وہ اسے اپنے حق ہیں موثر تے ہیں ۔

سورہ ما ئرہ کی آیت ، اکتوم ککسکٹ ککٹ دینگٹ الآت ، کے یا رہے ہیں توریات کے ہے کہ دہ بتعام عرفات ہر زی المجرسات کو عبۃ الوداع کے موقع برنا زل ہوئ ۔ گرایت نبرے ۱ ، ۱ ور پوری سورہ مائدہ حجۃ الوداع کے موقع برنا زل ہوئی ۔ مفسری اسلام میں سے یکی نے نہیں کہا ۔۔۔۔ بیسیوں کی اپنی اور دہے ، جولوگ اپنی خواہل سے مسورہ الولا یہ اخراع کرسکتے ہیں۔۔۔ ان سے اور کیا بعیہ ہے ارب جافشینی کے اعلان کاسبب بنی اس اعلان کے ذریعہ ضرا و برعالم نے رسول اسلام کی جانشینی کے موضوع کومعین کردیا کے

مسیعی تفاسیری گروسے آیت آئیے گھاکھنٹ لگھوٹیننگٹر۔ الآیہ ، آیہ ملام ہے۔ اور جب رسول الشرصلی الشرطلیرولم نے علی کو فدیرخ میں ابن ملکہ برنصب کوسک ان کی ولایت کا اعلان کیا توجہ بیل آئیے متما کھنٹٹ ننگٹر ڈیٹنگٹر لیکڑنا اول ہوئے گلہ آیا مت ورمبری \* کے عنوان سے مجلہ توجید " تہران میں علما نے شیعہ کے اسالا مرتعنیٰ مطہری کا مضمون کئی قسطوں میں چھیا ہے۔ اس کے اندر صدیث فدیر برائجنا ب

له مجار توجداران ج ، شاره مه م ، که مجار توجداران ج ، شاره م ، م ، ۱۲۱ تعدد کرد توجداران ج ، شاره م ، م ، ۱۲۱ تعدد کسی عجیب خیانت ہے کہ ابنی بات آبا ست کرنے کے جوش میں برمی خیال ندکیا کا است کا بقیر حصر ہماری پول کھو لئے کے لئے کا نی ہے ۔ مزیر پر تہمت کہ تمام سنبول کے زوگ بھی پوری مور و اگرہ سب سے آخو میں نا زل ہونے والی سورہ ہے ۔ آیت کا کما بقیر حصد یہ ہے ۔ وَاللّٰهُ يَعْقِم مُنْ مِنَ النّا سِ انّ اللّٰهُ لَا يَعْقِم مُنْ النّا سِ انّ اللّٰهُ لَا يَعْقِم مُنْ النّا سِ انّ اللّٰهُ لَا يَعْقِم مُنْ النّا مِن مَن النّا سِ انّ اللّٰهُ لَا يَعْقِم مُنْ النّا مُن مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا ) اب پوری آیت کربر کا ترجمہ پڑھے ۔

آے رسول بہونیا دیجے جوا آیا ما گیا آپ کی طرف آپ کے برور دگار کی جانب ا ا در آگر آپ نے ایسا ذکیا ترضیں بہونیا یا آپ نے اسٹرتعا کی کا بیغام اور اشرتعا کے بمائے گا آپ کولوگوں کے شرسے ، یقیناً اسٹرتعالیٰ ہدایت نہیں دیا کا فردس کی توم کا



اورانسانیت برخدای طرف سے اتمام نعت کا مبب بن گیاہے ۔ جس کے
ظہو دبذیر ہونے سے اسلام در حقیقت اسلام ہے اور فدااس دین کوال
ہی با آہے بھیلا وہ چا ہماہے ۔ اور اگروہ نہ ہوتوا سلام اسلام ہی ہیں
ہے ۔ اُمِت کا لب ولہج مِنا ماہے کہ یہ واقع کشا اہم ہے ۔ امی بنا رہر شیم
اس سے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ موضوع جو دین کی تکیل
اور اتمام نعت کا مبب بنا ، اور جو اگر واقع نہ ہوتا تو اسلام وراصل اسلام
ہی نہ رہا۔ وہ کیا تھا ی شیعہ کہتے ہیں کہ ہم ہی بنا سکتے ہیں کہ وہ کو الله موضوع ہے ۔ جے اتنی اہمیت وی گئی ہے ۔ اس کے ملاوہ اب می دوامیل اسا

تعلین ان کے کید می سلان کو کھون دار کھے ۔۔۔ آئین ، الله مجلة توجید، قم ، ایران ، ج ۲ ، شاره ۱ ، ص ، ۲۵/۸۵ تعاسط نے اسے قیامت کم سے سے حسّرام کردیا ہ یہ علامی شرح بخا ری ہیں رقم المراز ہیں -تحدد کاسلام ہیں شعہ معتوے سے اس طرح جا ٹر تھا جیسے مرداد کھانا ، بجر اسے حرام قرار دے دیاگیا شلہ

اشیوں کے زویک ان کے اور کئی معضوص احمال کی طرح متعہ متعدا ورسيعم بحى با دريه ندموت و مت صرورت جا رُز بكر عبا دت ب خِيا كَنِيسَيْ مِي مِنْ مِن الكليني ، الكافي ، الصدوق (من لا كيضروالغفير) الطومي رتهذيب الاحكام) العالى و وسائل شيعه اورالكاشا في قد الوافي مين جوازمتوم فضا كن متعديرا بني بهت ساري روايتي تني بي - صد مزاراستغفار كه ان كي تغييري ومول اشرصلی الشدهليد ولم ك ذات سے نسوب كركے برر وايت بھى موتى ہے . من تمتع مولا فدرجتدكدرجتالحسين ومن تمتع مرتين فدرجتك ورجة الحسن ومن تمتع ثلث موات فدرجته كدرجةعلى ومن تستعاديع سوات فدرجتر كدرجتيكه جس نے ایک بارمتورکیا۔ وہ ا مام حسین کا درجہ یا سے گا۔جس نے دوبارتھ كيا وه امام حسن كا درجه حاصل كريد كا و اوج بين بارمتع كريد وه حضرت على كا د رجر بان كا - ا ورجوچار د فعرشعه كرسه وه ميرا د رجر باند كا " دورحا صر المسلم شيعدا مام جناب تعينى صاحب في متعرك بارك يس ابنى خیالات کو مذہب شیعہ کا قا ون تھاہے ، جوان حصرات کی قدم کیا بوں ہیں ہے۔ زانيورت سےمتعرك بارے يس جيني صاحب لكھتے ہيں -

لے اِدشادگانسّاری فی شرح میح ا بخاری ، طلا مرقسطلانی ، ج ۸ ، می ، ۳۵ ، گل تفسیر مین و ۲۵ ، می ، ۳۵ ، گل تفسیر منبی العداد تبین ، فنج انشرا دکاشانی ، ج۱ ، می ، ۲۵ س

## منعثر

شرعیت میں بعض ایسے کام بھی ہیں جن کی پہلے اجازت تھی ۔ بعد میں شا درع مطالعا ف امہنیں حرام قرار دے دیا ۔ امہنی میں سے ایک متعہ مجی ہے ۔ صحیح سلم میں مصرت ما بن عبداللّٰد اور سلم بن اکوع رضی اللّٰدع ہما را دی ہیں کہ رسول سسے اللّٰد علم اللّٰم اللّٰم اللّٰہ اللّٰم الله آبادی میں ایک ایسامنا دی بھیجاجس نے اجا زیت متعہ کا اعلان کیا لمله صحیح بخاری کا ایک عنوان ہے

فعلی دسول الله صلى الله علید دسلم عن نکلح المتعدا خیراً که رسول الله مل الله علیه ولم نے آخری زبانیس متعدسے منع فرما دیا تھا ؟ محرمت متعد کے ملسله میں حضرت امرالمؤننین علی کرم الله تعلا وجمد نے فرا ا رسول الله صلی الله تعلیہ ولم نے جبر کے دن عور توں کے مت تومتو کرنے اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا "کے حضرت مبری جمنی رضی اللہ عند فرماتے ہیں۔

اندكان مع دسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا يعا الناس انى قد كنت اذنت لكم فى اله ستمتاع من النساء وان الله قد حوم ذلك الى يوم القيامتر كك

وه رسول الله صلى الله والم كم مرا و تقع - توحضور ف ارشاد فرايا -اب وكر إين فرايا -اب ميك الله

 ایران کوشیی نظام مکومت کی جانب سے وفاق علما مرسیعرا ورستعرا متعدد کا ذنی درمبر دیئے جانے کا اعلان ،

وہاں کے بارلینٹ کسیکر جاب فیسنجانی صاحب نے وہت بعدیں کیا۔ کسس معالمیں مند وباک کے شعبہ مجہدین نے ایک کستہار کے ذریعہ اپنے فاص عقائد واعمال کے منین میں منعہ کے کمار واب ہونے کا اعلان سمبر ہے الیامی میں کردیا تھا جس پر بارہ اتناعشری مجہدین کی تعدلی ہے۔ اقتباس کسٹھار نہ ہے۔

م المنع دستد، كسي سيد مومن اور مومنه كاكيور تم باكس شے كے معاومنه بر، الله وقت برخفيه خاص مبنى تعلق قام كرنا مين ثواب ہے ؟

میونکرمتعرے نے گا موں کی صرورت ہے نہ اس میں طلاق ہوتی ہے ، نہ
نا ن نعقہ ہوتا ہے ۔ نہ حقوق ز وجیت کی طرح با ہم وارثت ہوتی ہے ۔ یہ
صرف ندہی طور پر تواب کی بنت سے کیا جا تاہے :
متعرکی دوسیں ہیں ۔

۱۱) انغرادی متعرکتوارہ یا غرکوارہ ہومن کسی کواری یا غرشو ہروالی مطلقہا تنا زعر) مومنرسے جب جلسے معا لمدکرسے ، انفرادی طور پرمتعہ کرسے ٹواب کما سکتاہے۔

دا) اجّاعی متعہ اکنوارے مومنین باغرکنوا در دومنین ، صرف با مجھر مورنہ اسے جب جاہیں معاملہ کرکے ، کچہ و قت یا ذیادہ وقت کے لئے اجّاعی تعہ کرکھتے ہیں کہ ساجتاعی تواب کا باعث ہوگا ۔ (بالبلتد ، جامع ،الکا فی ان اسے تو اس قسم کی جنسی ہے اعتدالی شیعوں کے نز دیک اگراتنی بڑی عبا دت ہے تو کھر کھولا کو ن سی ہوگا جو نو دکوا ما موں ا در دسول کے درجہ پر تہیں ہوئجا تجاہے گا۔ گرفر و ماکما فی بیں ہے کہ ،

له استهار وفاق طلت شيعة ، كرامي باكستان ، مجرير ٢٩ مرستمره الله ،

آنسيدورت سے متوركرا جائزے كر بالكرائت ، خصوصًا بحك و مشهور بيشہ ور دُا نيرور توں بس سے ہو-ا دراگراس سے متدكرے توجاہے كراسے بدكارى كىكس بيشہ سے كروكے "لے

امنوں نے متعد کے ملسلمیں مزید تشریح کھی تھی ہے ۔ جسکی دوسے ایک ات ماایک ون یااس سے اقل قلیل دت کے لئے متور المی جا رہے کے شیوں پی شوت متعدے طور پر فروع کا فی کی یہ ر دایت بھی بیش کی جاتی ہے۔ أمام جعفرصا دق بيان كرتي بين - ايك عورت حصرت عردهني الشدعنرك ياس اً ن كريس في ذ تاكيل ، بي يك يكي - النول في رج كاعكم فرايا - حضرت على رصى الشرعة كوخر بولى - البول في عورت سے و بھا تو فيكس طرح وناكيا ہے - اس ف كها ميں جنگل ميں متى ، مجھ شدت كى بياس مكى ييں فایک دہات سے یاتی مانگا۔ اس نے انکارکیاا ورکیاکس اس کو است نفس پراختیار دول عب مجھے براس نے محبور کیا تو میں نے منطور كرليا -اس نے پانى بلايا ورمير ب سائة برائ كى - يرسكر حصرت على فرايا - مَنْ وِيْجُ وَرَبِ الكَعْبَدَ . دب كِعبر كَامْ ير وْنكاص الله الحديثُد كم بم ملمانا بن ابل سنت مستدالا دلين والأخرين صلى الشرعليه ولم، مولاعلى كرم الشدوجهة اورامام جعفروامام باقررصي الشرعنهاكى ذوات مقدسه كى جانب بدا وراس جليي تام روايات كي نسبت ان كي توبين محصة بي -اوراس بدترین فعل کو سے اللہ نے جوام قرار دے دیاہے اسلای وقرآن نظام عفت و اصان کے خلا صب حالی وبرکاری قرار دیتے ہیں۔

ک تمریرالاسید، امام درح الشروسوی، الخینی، ج ۲، من ، ۲۹۲، مع ۲۹۰، من ، ۲۹۲، مع ۲۹۰، من ، ۲۹۲، مع ۲۹۰، من ، ۲۹۰، مع ۱۹۸، مع ۱۹۸، مع ۱۹۸، من ، ۱۹۸



على بن يقلين ناى ايك شخص في امام موى كاظم سے متعد ك إرسايل جاز مائكى - توانبوں نے فرایا بہيں متعدك كيا صرورت سے بہيں توا تدرف اى صے بے نیا ذکیلے تواس نے کہا میں توسستد معلوم کرنا جا بتا تھا۔ قرایا۔ يات مورت على كاب يس تزريه" له مكرباردا امام موسئ كاظم في من يقطين كوانقرادي اوراجماعي برقيم كمتوس روك كركيا اس كے حصول أواب اور للندى درجات كا راستر بنيں بندكيا ؟-اگریدا تنا برا کار اواب ہے توا مام کا اس سے منع کرنا کیامعنیٰ ؟۔ بس بیرصیت اسوز عبارات شیعوں ہی کومبارک، العياذ بالشر! اس مجس عنوان سعة قلم كومزيداً كوده كرنا مزاج ا ورطبيعت كوسخت

ناگوار مور اسے واس معے نغس اور شعطان کے وساکس ومکا ندسے المدتعا لے کی بناه مانگ کراینے اورسلما ن بھایئوں کے حق میں اسلامی وقرآنی عفت ویا کدامنی كى دعا دكرتے بوك رخصت بوتا بول- الليم ، أين . آمشیال است قرآن کا ملانے دانے ہے ہی دین وتح کی سیالیس کیا ہے

ل الغروع من الكان ج r ، ص : ٢٨ ، وما كل شيد ، ج ١١ ، ص : ١٩٧ ،

وں میں اہمیت کے ساتھ نہ لگانا ، اس سے کراگردہ اولیا را شرسے ہوئے ، توا ملّد الله اپنے دکستوں کو خواب اور ضائع نہیں کرتا ۔ اوراگر دیم نِ ضدا ہوئے تو ڈیمنانِ سا کے لیے غم خواری و محدر دی کیوں ؟

اسی تم کی بات و مدے جو حصرت علی کرم اللہ دجہ نے ایک پوچھنے والے کو این ، جب کر آپ سے اس نے سوال کیا کہ پاکیز ہ ترین عمل کیا ہے۔ فرما یا غنا راتعلب اللہ ، اللہ تعالم اللہ کا مرشے سے سنی ہم جاتا ، حتی کہ دنیا کے نہ ہونے سے نقیر نہ ہو ، اس قول کی حقیقت اسی فقر و منوت کی طرف جاتا ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں ۔

قوابل طریقت مصرت شیرخداکرم الله وجهری پیروی مقائن عبارات و دقائن اشارات میں کرتے ہیں ۔ اور تجربه علوم دنیا و آخرت سے حاصل کرنے ، اور نظارہ تقدیم من میں رمنا مجی اپنی کی اطاعت کے مائخت ہے۔ اور بطائف کلام میں اُپ مے مضاین اس قدر ہیں کہ ان کی گنتی نہیں ہو کئی اے ہزارجان غلامال ندائے نام علی علی امام من است دمنم غلام عسلی ، معضرت دانا گنج نخش ، اوالمحن سیدعلی بن عنّان بچویری علیالر و کشفنالجی بس صوفیہ اکسلام کے امام ومقدّا حصرت علی کرم اللّٰہ تعالیٰ وجہدُکا ذکر فراتے ہوئے آپ کرتے ہیں ۔

ا درانهی دابل اشد) پی برا در مصطفیا، غربی بحربلار، حربی نار ولا، مقدا اولیا، واسفیار، ابوالحن علی بن ابی طالب شیرخدا کرم الشر و جهر ہیں .

ان کی شان جا د ہ طریقیت میں بڑی ارفع واعلیٰ اور بیان حقیقت میں ان کی باریک بینی بہت بلند ہے ۔ اَب کا اصول حقائق بیں خاص حصد تھا ۔ حتی کہ جنید بنول دی رحمۃ اللہ طلبہ ان کی شان میں فر لمنے ہیں ۔

مصد تھا ۔ حتی کہ جنید بنول دی رحمۃ اللہ طلبہ ان کی شان میں فر لمنے ہیں ۔

ماضی برفنائے المبارے و ابلار علی المرتفیٰ رضی المطر تعالیٰ کوم اللہ تعالیٰ وجوالکوم راضی برفنائے المبارے المبارے شیخ وا مام حصر ت علی مرتفیٰ کوم اللہ تعالیٰ وجوالکوم اللہ وہوم اللہ

ر دایت ہے کرایک مخص حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ دہر کی خدمت میں عا صرور کا عرض برا ہواکہ یا ایرالموننین مجھے ہوایت فریا میں۔ آپ نے فرمایا ۔ اپنی شغولیت کویو کا

لى كشعنا لمجوب حصرت دا ما كنخ بخش ابوالحسن مسيدعلى بجويرى عليا لرجه مطبوعملا بوص ١١٠١٠١٠

تمہارے المحول سے جاتی رہے اس پرافسوس نہ کرو۔ اور جو جزاللہ تمہار سے اس پراترا و کہتیں ۔ جوشف جانے والی شے کرافسوس نہیں کرتا۔ اور آنے والی برنہیں اترا اس نے سرجت سے زیم کو بالیا اللہ ہم تم سب اس بات رمتفق میں کرسیدناعلی مرتفئی سیدہ فاطمہ زمرا مرتفی اللہ عنہا متری میں اس بات رمتفق میں کرسیدناعلی مرتفئی سیدہ فاطمہ زمرا مرتفی اللہ عنہا متری اللہ میں موروں اور ترجہ و و درع کی علامت ہیں ۔ اور خدم و درا است اللہ ومصائب سے عمارت ہے ۔ جیسا کہ انہی اور کشف المجوب سے اقتمالی میں حضرت مولائے کا کمنات کیا فرمان گزرا۔

ا درگیا کوئ ذی شعوراس بات کوتسیم کراہے کہ خود تو حضرت مولائے کا ثنات

• جہا د تقویٰ کالباس ہے ، اور خداکی مضبوط زرہ اور محکم دھال ہے لے
اور با وجوداس کے کہ وہ اسداللہ انعال ہیں ۔ انہوں نے اپنے حق خلافت کو
جانتے و چھتے اس کے لئے جہا دنہیں کیا ۔ نیز تقویٰ کے باب میں جنہوں نے ارشا فرایا
• جس نے اپنے دل کو تقویٰ شعار بنالیا ۔ وہ بھلا یئوں میں سیقت ہے گیا ۔ اور
اس کاعمل باراً در مہوا ۔ ابذا تقویٰ کو اپنانے کے لئے فرصت کو غینہ سے جھوا ورحصول میں
کے لئے نیک اعمال کرو کے

ے دے نیک اعمال کرو کے • تعویٰ کواپنا دّ ، جومضبوط رسی محکم کے گیر مضبوط قلعدا ورپنا ، کا ہے • اے بندگان فدا جان لو کہ تعویٰ مضبوط قلعہ ہے ، جبکہ برانی اور گنا ، کمزور

بوسيده اورمزازل كرم كه

• تفویٰ آج (دنیا) کے لئے موطال اور حفاظت ہے اور کل (اَخرت کے لئے) جنت کا راستہے ہے

له بنج البلاغة ، خطبه منر ۱۲۰ کله بنج البلاغة ، خلبه منبر ۱۳۰ ، کله بنج البلاغة ، خطبه منبر ۱۳۰ ، کله بنج البلاغة ، کله

جوع فان وحقائی کا گنج گرانما تیقشیم فرمانے والا ہو، مدسنہ علم نبوی کا اسلام وہ مدسنہ علم نبوی کا اسلام وہ مدافت و متعانیت ہے ا فرار جس سے اشا رات و کما یات سے بھوٹے ہوا اس کی ذات ما لی بر میکنی عظیم تہمت ہے کہ انہوں نے حق کو جبیا کر سالها سال الله الله دیا۔ یہ نہ کسی عب علی کا خیال ہوسکتا ہے ، اور نہ کسی الله متعقدہ ، ملکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خلفائے لما کی خلافت کو خود حق بھے ہے انہوں نے اپنے مشرووں کی بعیت کی اور ان کے مشروموا ون سب کر رہے ۔ ااکھ الله ان کی خلافت کا فرما مذا کہا۔

میشیران جا بستدای سداند ددبراز حید جسان گسلدای سد دا

رُمِر کی حقیقت پررونی وایت مؤے حضرت علی مرتفیٰ رمنی الله عند فرات الدوهد کلد بین کلمتین من القال تال الله سبحا ندلیکی الدوهد کلد بین کلمتین من القال تالک و من لعریاس له تا سواعلی ما فاتکو و لا تفریحوا بما اتاکی و من لعریاس علی الماضی وله بفرج بالله تی فقد اخذ بالزهد بطر فیدله ممکل ذیر قرآن کے دو کول ایس جع ہے۔ ارشا در بالعلین ہے۔ بوج

ك نيج البلاغ كلات تسار نمبر، ٢٢٩)

روایت نکاح ام کلتوم شیعه کی کتب احا دیث و اخبار و نقدا ورکلام میں اس کترت سے ندکورہے کہ کسی طرح اس سے انکار نہیں ہوسکتا ۔ اورایسی متواتر خرکو کوئی جلانہیں سکتا کہ تا حیات حضرت عمر ضی الشرعنزام کلتوم میں دمنی الشرعنہا ان کے نکاح میں رہیں ۔ ان سے زید بن عرفطاب ایک لڑکا بریا ہوا ۔ اور حضرت عمر کی وفات کے بدر حضرت ام کلتوم کا ویسل نکاح محد بن حبفر لمیا رہے ہوا "اے

کسس کتاب میں محسن الملک نے نکاح ام کلٹوم کے ملسلہ میں شیوں کی کتب ا کانی ، شانی ، تہذیب ، نزمتہ ، شرائع ، مسالک ، مواعظ حسینیہ ، مجانس المومنین ، ازالہ الغین اورمعیا سُلِ انواصب کے حوالے فلین کے ہیں ۔

فردع کا فی میں ہے کہ حضرت امام جعفر مما وق سے مسئد دریا فت کیا گیا کہ جس اورت کا خا وند فوت ہوجائے تو وہ عدرت کے ایام خا وندے گھر رپگزارے یا جہاں طاسب خیال کرے وہاں ؟ تو انہوں نے جوا اً فرمایا ۔

تعتد فی بیتھا اوجیٹ شاء تان علیاصلوات الله علید لیگا توفی عمر اتی ام کلثوم فانطاق بھا الی بیت کے اینے گریس یا جاں جاہے مدت گزارے ۔ جب مفرت عرک وفات ہوگئ توفق طی ابنی شہزادی ام کلثوم کو اپنے گھر ہے گئے یو

وربہلوی کی ایرانی سلطنت میں مجاس شوری کے ایک وزیر بھے ،ان کانام مرزا مکس ملی خاں تھا۔ انہوں نے شاہ ایران خطفرالدین تا جاری سرکریتی میں ایک کا بھی تقی جس کا نام طراز الذہب منطفری عہد۔ اس کتاب کی جلدا ول میں عہدے میں ، ایک نہایت تحقیق کے ماتھ شیوں کی ان معترد وایات اور ملکت شیعر کے مند جا

> لے آیات بنیات جسن اللک واب مہدی علی خاں میز جنگ ص : ۱۹۳ ، کے فروع کا فی ، ج ۲ ، ص : ۲۱۱

• زېر دنقوي سے منبوط ترکون قلم بنس له

ایسے علم زہر و تعویٰ مے سامید کہ انہوں نے اپنی کر شریف میں ایک لیہ کے
سے بھی خلات میں مصنکر فاموشی اختیار کی ہرگی یا دل میں کچھا در رکھ کر زبان سے کچھ
ا در کہتے رہے ہوں گے۔ آیا ایسا کہنا ان کی مدح دستان ہے یا توہین و تدبیل ۔
دجس کے مرکب کوان کا رہ کم بھی معاحت نرکیے ہے کیوں کہ ان کے خالق و مالک نے
انہیں دارین ہیں عز توں اور کوامتوں سے مالا مال کیا ہے۔

اسے دعویداران تولا! وہ تقدس حصات تو تقویٰ کے بلند مینار ہیں۔ ان کو تقیہ جیسے بینے غیر شریفا ندا ورمنا فقا ندعل سے دور کابی داسلہ نہیں ۔ اس لئے کہ تم خود غور کرو تو تقویٰ اور تقید ہیں نور فلمت جیسی نسبت ہے۔ جوالی تقویٰ ہیں ان سے تقیہ نسبوب کر نابھی برترین جرم ہے۔ جس طرح مشرق ومغرب کے دو نوں کذاہے نہیں مل سکتے اسی طرح تقویٰ کی دوائے مقدس پر تقیہ کا داغ نہیں لگ سکتا ہے منہیں مل سکتے اسی طرح تقویٰ کی دوائے مقدس پر تقیہ کا داغ نہیں لگ سکتا ہے صفائے قلب ہے جن کے قدم کی مٹی میں منائے علی ہوا ان کو جھی نہیں سکتے کی برتر

امیرالمومنین عمرفار دق اعظم رضی الشرعند کے عقد میں اپنی اس شہزادی کو دے رہے ہیں، جو نورزنگا و فاطحہ زہراہیں۔ (رضی الشرعنها) مگراہل تشیعے ہیں کہ ان کی برگو کئے سے زبان کو اکو دہ کڑنا ہی اپنی عبادت سمجھتے ہیں میسلمانان اہل سفت کی کی یوں میں تو یہ بات موجو دہی ہے یشیعوں کی کیا ہیں بھی اس کا ثبوت دیتی ہیں۔

محسن الملک جناب مهدی علی فال میز جنگ جوبا دیم کے شتی فاندان سے مجتبد وقت تھے۔ اور بعد میں شیعیت سے تائب ہو کو مسلمان ہو گئے تھے اپنی کتاب میں مکھنز میں

له بنج البلغ، كلات قصارينر، ١٧١،

فارتي هي ان محت بي اس مسم كلات بقطة كى جوارت نبي كرد كار حضرت سيدناعلى مرتفني رحنى الشدعن سك حق مين ير كواس صرف اس مع ك كئ كدا ب فرسيدنا مرالونين عرصى الشعنه كويشته كمول ديا ب- اورس اله

شيعوں كے بيرمغلظ كلمات الركوني شخص دريكھنا جاہے تواسے جاہئے كر دل ميں مَدُوركما بول كم متعلقه صفات ديكے - فردع كا فى جلد غيرا ، مطبوع المحنو ، من الا ، الخالتواريخ جلدا اص ٢١٢م ١٣٩١

مركيسا شرابع؟ المان كال وكردارك ما في ين ابن زندگون كو سنوا رفه اور درست کرفے مجانے ان کے مرعوم نمالف سے (جو درحقیقت الله اوراس کے رسول واہل بیت کا با المعے حضرت اسدا شدا نفالب فے اپنی صابراً كارشة كرديا توخو دان كي ذات سيعول كي بدكلامي كانشا نربي كئي يجس كامها ف طلب ير ب كرا بنول نے فو دكوا قوال بنى وعلى اورا مريركستوارينيس كياہے به مجدا پنے فو و ماخة مائيم من ان مقدى ستول كو قط كرت رسي من - سيا وروا مع جوام وا ما کے گراسلام ہرگزنہیں کہ سکتے۔ تبرا رکے نام برخلفائے لائر ، مقدس ا مہات الدمنين اورمما به كوسب وتم كرنا توان كے دين كاشعا بهى كھرا۔ اورجوز بانس مِدكوني اورگالیگوج کی عادی موہی حکیس توکیا فرق کرجہنیں اپنا دسمن مجتے ہیں ان پرزبان محل ری ہے یا جن کے تولا کے اوما رہیں دین وایمان کامراب تباہمے انہیں طون کردہے إس - العادات

تبرار شيعيت كاجزب إرونيسر يضيحنوى ترارى وضاحت كرت بوك يحقاي

له مذبير يشيخ الكسلام علام قرالدين سيالوى على الرحد،

بمع کے گئے ہیں کر حدزت علی شرخداکی تہزادی ام کلوم حضرت عرفاروق کے اللہ يس محتى - ( رمنى النرونيم) زين مين عرق كيول بنين موجاتا المحضرت عرفاروق كالمام مِا اَاتِے قَلَى ، دکھ ، در دا در تعکیف دا زار کی بت ہے کہ تغییر تھے دانے ، ما نقل كرف والع ، شار مين مديث شيو، جبهدين ومعقبين ومتعشفين ميس سالها ایسا ہوگا جس نے اس عنوان پر بہوی کا کر حضرت علی کرم المدوجہ الکوم کی ذات

الفاظان دعويداران تولائے سيدناعلى مرتفئ كى شان ميں بحے ہيں كر سجيد ا سخيره انسان كاخون كحول جائے۔ آئے میں ماضی قریب کے عالم ربانی شخ الا سلام علام محد قرالدین سیاوی ال كة الرات جدملول مي نقل كرا بول - فرات بن -

ا پنے سب دسم کا نشانہ نر بنایا ہوگا۔ ایسی ایسی کوکس، ایسی ایسی برگوٹیاں ا درگھ

أس نكاح كاثبوت الرئيسيع كى تقريبًا بركمًا ب مين موجود ، وكرجن الفاظكما تقابل بيت كى عقيدت كادم بحرف والول في اس تكاح كا وَاركيامِ مِنْ اللَّهِ تعليه كَ وَم م ع كُوني وَلِيل مع وَلِيل انسان لمي البيخ متعلق ان الفاظ كو بردات نهيل كرسكمًا -جن الفاظ كوا إلى بيت بني صلى التدمليروسلم كم متعلق ان معيان تولاف استعال كيام - كوني محض ابن الفاظ كو دنيه كريسليم كم بغريبي ره سكما كداس مم كالفاظ بدترين وتمن بى منسع تكال سكتاب يس حيران بول كراستر كم مقبولال كمتعلق برالفاظ كمستعمال كرنے والا زمين مين عرق كيوں تہيں ہوجاً ا لبذايس يرجرارت نهيس كرتاا وراين آخرت تباه نهيس كرتاكروه الفاظ تکفول ۔۔۔۔ شان جدری میں کس فدر بحواس اورسب وسم شیعان علی نے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا پخت پرلاتے ہوئے کلیمہ تحریق کا بہاہے ۔ گر فداشا بہہے کہ فلاطت کے اس او میرکو کریرۃ ا محف اپنے مسلمان مجا بیوں کی وا قفیت ا ورشیعیت کو محض رہم وروان کا فرق مجنے والوں کی ہوایت کے ہے ہے ۔ تبرا کا ایک برترین نمونہ دیکھنے ۔ معبرشیمی مصنف باقر مجلسی کی کما ب زمرا لہ رجعیہ میں ا مام صاحب الزمان کی طرف ننسوب ایک تول ، تواہن صما بہ کے لئے نقل کیاہے ۔

ضما برئها رفيهودك بتلاف كمطابق وواسلام كلح زبان سي راه يے تھے واس اميديس كوشا يروسول الله صلى الله عليه وكلم انہيں حكومت سردكردين - دل طوريرسكا فراى مع - (معاذا شد استغفراشد) له ندہب شیعیں اپنے مخالف کو گالی کمنا اکس پربتیان طرازی کرنا ، با مث تواب المندي درجات كا دربيدا درسب ، ان كي امم الكتب ميس ، اذادأيتم اهل الديب والبدع من بعدى فأظهر االبواءة منهرواكثرواس ستهدوالقول فيهدوالوقيعترو باحتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهد يكتب الله لكر بذلك الحسنات ويرفع لكمربه الدربات فى الأخرة كمه مرے بعدجب تم شک اور برعت دانوں کو دمجھو توان سے بیزاری ظا ہرکرو، ا درانہیں خوب گالیاں دو ، براکہو، بے عزنی کرد ، ان پربتیان باندهو آماکہ وه اسلام میں طبع ضا در کریں ۔ لوگ ان سے بحیبی اور ان کی بدعت کو نہ سیکھیں - اشدتعامے تہارے ان کا موں کے بدیے نیکیا ں تھے گا - اور آفرتس تہارے درجے بلد کرے گا ؟

ك أيات بنيات من ١٠٨٥ مل ١ ١٩٠٨٥ مل ١ مول كانى ، مطبوع لكفنو ، من ١٥٥٠

أشرك وحدانيت اوررسول الشركى رسالت اورائم معصوبين كى امامت کا قراراں وقت تک بو را نہیں ہوسکتا جب تک کم ان کے وشمنوں سے بزاری اور نفرت نہ ہو ..... منافقین اور منکرین اہل بہت سے بزاری صروری ہے، ظانم لوگ طعول ہیں۔ ان سے براری ونفرت واجسے تحفة العوام مين بنيا دى عقا مُرك بان ب-الم بیت ا دران کے دوستوں سے دو کا وران کے دسمنوں اور وسنوں کے دوستوں سے سزاری صروری ہے کے وفا ق علمائے شیعہ ، کے اطامیر میں ما ن صاف محاہے کر ان کے دین کی اصول چیزوں میں تراہی ہے بھے استہاریں وسوال نرحاصل ہے ۔ لکھا ہے۔ وا) تبرادال بت کے وَمنوں سے وَمنی ا وران کے وہمنوں کے جو دوت بي ان سے بھي دشمني د كھنا • تبراشيعہ زمب اور نقہ جعفريه كا اېم ترين جز سے یمنی غیر میں سے نفرت کرنا ، خواہ وہ کوئی بھی مرد جاہے معمانی مک

محت خلفائے رکشدین ملمانا ن اہل سنت ہی ہیں ۔ ابزاان کے بنے ما دن۔ ما دن کھا ہواہے کہ

الم المربی و او بندی ا ورا بل حدیث کو قا دیا یوں کے برا برخیں ، ا ور بلید بھتے ہیں ۔ یہ سب بخس ا ور بلید ہیں ، جبکہ شیعہ ہمیشہ پاک ہو تلتے ہم ال نیشن کے تراکواس سے زیا دہ کس طرح واضح کرسکتے ہیں ۔ اہل فکر و دائل غور فرما ہیں گے تو ان کے بارے میں را تم الحروف سکے تھے ہوئے مضامین ہی باؤن اللہ مرایت کا در واز ہ کھونے کے کا فی ہیں ۔ ان کی اہات سے لبریز عبارتیں نوک قاکم

له فرق اسلام ، برونیسرمیند جفری ، شعبة دینیات سلم یونورستی علی گراه ، ص ، ۱۱ مله تحفة العوام ، ص ، ۲۱ ستر عمولا

محرمدیوں سے شیموں نے پاکان امت کو گال دینے کا جوسلسد جاری کرد کھا ہے بیکس دین و مرد میں اور شرافت وانسا بنت کا عصد ہے۔ ہم النہیں سنیم ناهلی منابی کے خطبات ہی برغور و آئل کی وعوت ویں گے .

آے بندہ ندا اکسی گنا ہ کے مبکسی کی عب جو ل ندکر، شاید وہ بنش دیاگیا ہو۔ اور تواہد نفس کے میز وگنا ہ پرجی ہے خوف زرد کر کیا عب اس سب سے مذاب دیا ملت ۔ تم میں سے اگر کو ن کسی کے عب برطلع ہوتو ہم تریہ ہے کہ اپنے عمرب پر نظر کرکے اس کی عیب جون نے بازرہے نیز فرایا ۔

القوی افعیا در اس محف کی طرح کوب سنام تو فررا این المعلی ان البتا کا احساس کر ام اورجب کوتا ہی کر ام فرقر را این علی ان البتا ہے ۔ اورجب فعراسے فرر المب توا طاعت بحالا آمہ ۔ اورجب ایمان ما ماصل کر تام تو تو کی کرتا ہے ۔ اورجب اسے درس دیا جا آمہ توجب ماصل کر تام ہے ۔ اورجب اسے درس دیا جا آمہ توجب ماصل کر تام ہے ۔ اورجب ان فران سے دو کا جا آم ہے ۔ ماصل کر تام ہے ۔ اورجب نا فران سے دو کا جا آم ہے ۔ استدی دعوت کو سنگراس کی جا ب بلتا ہے ، تو تو برک بلتا ہے ۔ استدی دعوت کو سنگراس کی جا ب بلتا ہے ، تو تو برک بلتا ہے ۔ حب اولیا راشد کی بروی کا اراد ، کر آم ہے تواس کے لئے قدم برحا آب اور نافرانی اور آخرت کو آبا و کر آخرت کا آبا و کر آبا ہے ۔ مغرافرت اور نافرانی اور آخرت کو آبا و کر آبا ہے ۔ مغرافرت کو تو کر آبا ہے ۔ ابنے نفس کو پاک اور آخرت کو آبا و کر آبا ہے ۔ مغرافرت کے نام دراہ فرائم کرتا ہے ۔ اور جانے سے پہلے اسے اپنی ایدی او قامت گاہ کی طرف بھے و تیا ہے ۔ اور جانے سے پہلے اسے اپنی ایدی او قامت گاہ کی طرف بھے و تیا ہے ۔ اور جانے سے پہلے اسے اپنی ایدی اور آفرت کو آبا و کر آبا ہی کا دراہ فرائم کرتا ہے ۔ اور جانے سے پہلے اسے اپنی ایدی اور آبا ہے ۔ اور جانے سے پہلے اسے اپنی ایدی اور آبا ہی کا دراہ فرائم کرتا ہے ۔ اور جانے سے پہلے اسے اپنی ایدی اور آبا ہی کا دراہ فرائم کی طرف بھے و تیا ہے ۔ اور جانے سے پہلے اسے آبا ہی کا دراہ فرائم کی طرف بھے و تیا ہے ۔ اور جانے سے پہلے اسے اپنی ایدی کا دراہ فرائم کی طرف بھے و تیا ہے ۔ اور جانے سے پہلے اسے اپنی ایدی کا دراہ فرائم کو دراہ فرائم کو تیا ہے ۔ اور جانے سے پہلے اسے درائم کی طرف بھے و تیا ہے ۔ اور جانے درائم کی طرف بھے و تیا ہے ۔ اور جانے درائم کی طرف بھے و تیا ہے ۔ اور جانے درائم کی طرف بھے و تیا ہے ۔ اور جانے درائم کی طرف بھے و تیا ہے ۔ اور جانے درائم کی کو درائم کی طرف بھے و تیا ہے ۔ اور جانے درائم کی طرف بھے و تیا ہے ۔ اور جانے درائم کی کو درائم کی کا درائم کی کر آباد کی کو درائم کی کو درائم کی کو درائم کی کو درائم کی کے درائم کی کو درائم کی کو درائم کی کو درائم کی کی کو درائم کی کو د

ميارمداقت الله كانك اورمال بندے جنفيا مومنين كالمين بى بى -

ام جعزما وق کی طرف نسوب ہے کہ انہوں نے یہ کہا۔ ان الناس کلھ حدا ولا و ہمارے نیبوں کے سواجتنے وگ ہیں۔ سب بغایا ما خِلا شیعتنا کے کخریوں کی اولا دہیں۔

ان دگوں کے زور کی۔ ان کے نخالفین برنست ونفزی بھیجنا ایک قسم کی جا ہے۔ اور یہ اتنی اہم جا وت ہے کہ بغا بہ بخینی صاحب نے اپنے وصیت نامہ بل برانی قرم کو اس کی بھی خاص ہوا یت کی ہے " بعن ونفری ہیں کوئی کسر نہ رکھی جائے" برال یہ ہے گواس قسم کی گھٹیا ، رویل حرکتیں بھی کیا کسی ندم ہے کا حصہ ہوسکتی ہیں۔ اور کیا الله کی جانب ایسی با توں کو ننسوب کرنے والوں کی حقیقت اہل توالا نے اب زمجی ؟۔ کی جانب ایسی با توں کو ننسوب کرنے والوں کی حقیقت اہل توالا نے اب زمجی ؟۔ مسید ناعلی مرتفیٰ اور اہل میت رضی اندع نم کی حق ملفی سے غم میں جمرحال ہونے والوں سے مقل و ویات بار باریہ موال کرتی ہے۔

اصحاب ملش المرمعا ويرا ورحصرت عائش دمن الشريم ادروبيكر مقدس مما بر نير مقدس مما بر نير مل بن رمن الشريم كون الدوال بيت دمن الشريم كون فائده بهونجا اس با برا يؤن كا مجير كالمرتا است ؟ -

• موت کے بعد ہرظام و مظلوم اسم الحالین کے قانون مکافات کے گہوارہ یں خود بخرد بہوئ جا اسے ۔ بغرض محال اگران حضرات یں سے کسی نے کچر زیا وتی کی ہوگ قورب العالمین خودسب نے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے ۔ اگراس برقین ہے تو بھراب کے وادیلا مجانے سے کہا فائدہ ہے۔

مين تمها رسه في اس بات كو براخيال كرا بول كرتم كال دين والع بنواله

ك بنج البلاغة، ص ، ٢٧٧، ك بنج اللاغة ، خلد ، م ، س ، م

له قروعا كان بكتاب لرومنس ١٢٥٠ على بنج البلاغة ، ض ؛ ٢٨٧ ،

ے۔ وطغذا ما مشی معلیہ المثاکی فی التیسیں اور الفرض ارا وہ النہ الماری اللہ الماری اللہ اللہ اللہ اللہ وہ مرب طور پرتملی شان عفو ومفرت وا کہا رم کان قبول ومجبومیت پر نا فذہوت عفوم ملل وارضائے اہل حق ما سف موجود ، صرر ذنب مجداللہ تعد تعالیٰ ہرطرح مفقود ، والحد نشرا مکریم الودود ، و نم اماز دتر بفضل کھوڈ ہے اور برجہارت بھی ان پاکان امت کے حق میں جورنقائے بنی اور طبیب امراض ملی جس و مکشا و کلا ،

دُوسَ الريامين مين المام الوقد محد الشدين المديني ما فعي لقل فرات مين -تعفرت على كرم الشدوجه ايك كوچرسے كزر فرما دے تھے . ديكھاكم ايك مقام روگوں کی معطر ہے۔ وگ کر ذمیں لند کر کرے کسی کو دیکھنے ک كوسسس كردے ہيں - آب نے خيال كيا آخرابساكون تعص ہے۔ آب بحی و ماں گئے ۔ حاکر کها دیکھتے ہی کہ ایک نو جوان محض عرت و و قاریسے كرى يديميعًا مواب - اور لوگ اس كونمن دكها رسي بن - كيد لوگ تا رورے کا شیشیاں نے کھٹے ہیں۔ وہ وگوں کے امراض کا سخیص كراجالب-اور نفخ بحويزكراجالب جمفرت ولات كأنات ف ترب جاکراس سے دریا فت کیا ۔ کیا آپ کے یاس جرم وعصیاں کے مرض کامی کوئی محنه ؟ طبیب فرسنکرسر جمایا . ا در کیم دیراسی المرح ربا - آسية دوباره وي سوال دبرايا - جواب زال جب آب ف اناسوال سم ا ده دمرايا تو فرجوان في مراتفايا ١٠ در كويا موا-جاب دالا : اس من كم علاج كرف بهد وستان ا مان من ماي اور وہاں سے مرمفروات اکھا کریں ۔ یج نیت ، سب ہدا مت ، برگ مدبر اتخ درع ، ثمر نقه ، شاخ یقین ، مغزا خلاص ، قشرا جتها د ، وه بعادت ظاہر کے ماتھ ماتھ بھرت بالمنی سے مجی اُراستہ ہوتے ہیں۔ اُگر موند کو ہرخوش کن شے کو تبول کر لیا سلمان کا شیوہ نہیں۔ بلکہ ہریات کوا بمان، املام سے میار پر پر کھنا، بھر قبول کرنا بندگان می کا خاصہ ہے۔ ارشا در اِلسّلیں، قات ذیت اِذا کُوکُر وَا بِالْتِ دیجِ معرف یخیر وَ اعکیکھا صُمّا

مرا در رکن کے دہ بندے کرجب انہیں ان کے رب کا میں یاد دلائی جائیں توان پر بہرے اور اندے آرکتر نہیں ہے۔ ، ،

شیعیت نداسلام کو فعاکرنے اور مذاسلام شیعیت، بلکر شیعیت اپنے چند دہلک مقائد وقالا کی بنا دیراسلام کو فعاکرنے اوراس کی تعلیمات کو منے کرنے کی ایک سازش ہے ۔ اگر کوام اوراکا برین امت کے نام کالیبل لگاکرلا و نیست اور زند قد کی ایک لمبی سرزے جوعدم تدم پر قرآن اور قرایین دسول انام سے نبردا زیا ہوتی ہے ۔ اس سے اس در برفتن میں سلانوں کو تمام گراہ فرقوت کی طرح رفض اور شیعیت کے وام ہم گرائیں سے بھی ہوئیسیار رہنے کی صرورت ہے ۔ ہم تمام مسلمانا ن اہل سنت تواجعا ، کی عقب محا برکی عدالت ، اورا ولیا را تشد کی مفوظیت سے قائل ہیں ، ہا ہے دین میں صلما راور مجبوبان تق سے مورنطن کا تصور بھی ہمیں یا باجا تا ۔

نہایت ایمان افروزبات فرائ کسیّدی امام احمد دخا آما دری قدست ا مرادی خرجوا ہی مجت کے موزجان بنانے کے قابل ہے ۔

تم موان فدا اولاً وكذاه كرتے بى بس ع اِنَّ المحب لمن عب يطبع عندا ما اختار كا مسيد نا الوال در صى الله تعالى ، اوراحيا ناكولى معذا ما اختار كا مسيد نا الوال در صى الله تعالى الدر قوفق اناب ريّا مع مورو واعظ وزاجرالى الهيس مند كرّا اور قوفق اناب ديّا كا مي الله من الدن من له و نب له اس عديث كالمركوا

العلايا النوية في الفيّا وي الضوير ، ج ١٠ ، جزرا ول ص : ٥١ مطبوع رام إورا



يريخ توكل الكال احتبار ، ترياقٍ تواضع ،خضوع قلب اورفهم كال-ان تمام كوكف توفيق ا درانكشتان تصديق سے يكومي - بحرطبق محقق یں رکھ کراشکمائے ندا مت سے دھوئیں ۔ اس کے بعدا میدور ماک دیگ یس رکھیں -ا وراس تدرآ مس توق کی آئے دیں کرکف حکمت اس کوا در آجات براس رهنا کے بالے میں انڈیل کراستغفار سے عکم سے گھنڈا كري - اس طرح ايك لا جواب شرب تياد جوجائد كا - اس شرب كواليي عكم بير كاكتمال كري جهال الشرك مواكوني نه دي هدا انتا مالتدرين عصیاں د نع ہوجائے گا ۔ فرجوان طبیب نے اتناکہا اورایک نعیرہ مستانه دل کی گرایوں سے اور جان مجق ہوگیا ۔ مولائے کا منات نے فرمايا . وا تعي توجم وروح دونون كالحبيب تقا الله سوال بے کجس دور مبارک میں مام ملا نوں کے خلوص ایمان کا برحال ہو، اس دور کے اکابرا مت ملم کے علوے ٹان کاکیا حال رہا ہوگا ۔ اور ان کی اکر زندكوں كو حربصا بن ونسيا كے بيمانے بي نط كرنا غدا مان اسلام كے سواكس كا -94 LUSY8 ۲۹۳ بم بهاں آدکا فی ۱۰ دراس کے ملا وہ بی احا دیث کی جا ربڑی کتا بوں کامخضر بار من تکھتے ہیں ۔

ار الكافى: جامع ابوجعفر محربن بعقر بكينى (م ٢٢٠مم) اس كے تين حصري — تعدا دمرويات: ١١١٩٩،

ا، اصول ، عقا ندمشتل ، ۲ ، فروع ، احکام مرشتل ، ۳ ، خطب مکاتیب اوراً داب برشتل ہے۔

٧- مَنُ لَا يَحَضَعُ الفَقيد؛ مِانَ الدِجفرسدوق، (م المعظم) \_\_\_\_\_

الله تعدُّدُ يبُ اللحكام؛ جامع الوحفظوس، دم مناهم تعداد مرقباً ١٢٥٩٠، الله مناه مرقباً ١٢٥٩٠، الله مناه مرويات ١٢٥٩،

٥- الوكافي: جامع لا فيعن كاشان، (م الفيائة) يركب اربوسابقه كالمجوعه ب

ان کے علاوہ بعدیں ترتیب بانے والی کتب مدیث شیعہ میں ، وسائل شیعہ ، عمارالا نوار ، العوالم ، جامع الاحکام ، اورمت مدرک بوسائل وغیرہ ہیں لے

شیوں کواپنی روایات بیان کرنے کے لئے و دبزرگوں کے نام آس کھے ہیں۔
ایک حضرت ایام با قررضی اللہ عند ، اور وکھے حضرت ایام جعفر رضی اللہ عند ، اور ان حضرات کا ان شیوں کے متعلق یہ حال تھا کہ انہیں حب بتہ جبتا کہ یہ بالیں اور سائل

ان کی جانب نسوب کے جاتے ہیں توان کے رضار عفد سے مرخ ہوجاتے تھے۔

ذہب یہ بارے میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان کی حدثیوں کی روسے اس

ذہب کی اہم تعلیمات ہرد ہ خفا میں رہیں۔ حالا ککہ دین اور ذہب اہل عالم کی ہایت

کے ہے ہوتا ہے۔ تو اس کی جہاں کے مکن ہوا شاعت ہونی چاہے۔ خود مجمع بجارا لالوار
کے مصنف کی روایت کے مطابق حصنور الورصلی الشرعلیہ وکلم کی وفات کے وفت کی۔

شیعور صزات کے نو دیگ الجامع الکائی " نائ کاآب مدیث کی سب سے معرکی ا مائی جاتی ہے ، جے ابوجعفر محد بن بیقوب کلینی رازی نے بھے کیا ہے کلینی صاحب کی وہ ا مراسم میں ہوئی ۔ اوران حضرات شیعہ کی روایات کے مطابق حضرت محد بن حسن الما فاتب نے السیم میں اپنے کوروپوشس کیا ہے ۔ روپوش کے بعد جس زمانے میں نیا والوں سے امام فائب کا رابطہ جاروکلاء کے ذریعہ قائم تھا ، کلینی رازی نے انہیں وکلار میں سے کسی کے دریعہ المجامع اور الکافی امام فائب مک بہرنجوائی ۔ اسس برا مام فائب نے برکہ کرتصدیق کروی ۔

قال امام العصروج تراشه المنتظم عليدسلام الله الملك الدكر ف حقده خاكا ف الشيعتنا -

له درامات في الحديث ، مسيد باشم معروف ألمسين ، ص١٣٠١ ١٣٨٠

ل وائره معارف كسلاميد، اردو، مطبوع، لا بور ، ج ١١ ، ص : ١٩٠٠ ،

ابوبعیر نے روایت کیا کرا مام جعفر نے فرمایا ۔ تعبیر کرنا اللہ کا دین ہے ۔ را وی نے پوچھا اللہ کا دین ہے ۔ را وی نے پوچھا اللہ کا دین ہو۔ امام نے اللہ کی تم کے ساتھ فرمایا ۔ ہاں اِتعیہ اللہ کا دین ہے ۔ را مول کا فی میں ، ۱۹۸۳)

موری خلآ دنے روایت کیا ۔ یس نے امام موسی کاظم سے بوجیا - ان کے دسلانوں کے) امرار اور حاکموں کے استقبال کے لئے کھڑا ہونا جا گزہے یا نہیں ؟ - توانہوں نے فرمایا امام با قرفوراتے تھے ۔ تقیہ کرنا پرا غذہب ہے - اور میرے آبار واجدا کا دین ہے ۔ اور جو تعیبر تہیں کرتا ہے وین ہے ۔ (اصول کانی ، ص: ۱۸۸۷)

اسی طرح کی روامین محدین مروان ا وراین شهاب زهری سے اصول کافی ص:

۱۸ م برموج دين - نيزس: ١٨٧ يك تقيدى روايات ميلي بول ين-

ا ہل تشیع کی جوابنی الگ فقہ ہے۔ اس کا مافذ پر کتاب دسنت ہی بتاتے ہیں۔
گران کے نز دیک سنت کیا ہے ؟ ۔۔۔۔۔ اس کی تعریف بیں بہا ل فقہ جفہ کی اس کی تعریف بیں بہا ل فقہ جفہ کی اس کے مضمون سے نقل کو تا ہوں
د خلی عنوان ۔ مافذ ، تعاد ف وحد و د کے تحت ، کتاب کی تعریف کے بدر کھتے ہیں۔
مسلمت ؛ "گفتار و کر دار ، عمل دّنا یُدمعوم ، یعنی اگر سٹا بت ہوجائے
کہ درسول الشرملی الشرطیة اکبر ملم نے کوئی حکم دیا ۔ یا کوئی کام انجام دیا ۔ یا
کوئی عمل معین انداز سے کیا ۔ یا درگوں نے کوئی حکم ما نجام دیا اور حضور نے
اس پر ٹوکا نہیں بلکر نظا ہر اسس پر راضی رہے تو یہ بات ہر سمال ان کے
سے بی جت اور حکم تعظمی کی حیثیت رکھتی ہے ۔۔
سے بی جت اور حکم تعظمی کی حیثیت رکھتی ہے ۔۔۔

منت كين مراضلين -

العن، تول وضل وتعرير اتصديق وتايت، رسول الله صلى الله عليه واكه وسل، بنقل قول وضل وتعرير وسول الله وسمه والدوسل الله م ، بنقل قول وفعل وتعريم ععد بين له عليه والدوسول الله م ، الله وتعلى وتعريم عمد بين له م

له مبدتومید اردو، تم ایان ، ج ۲ ، شماره : ۲۲ ، ص ، ۱۳۱ ،

لاکھ چوہیں ہزارصحابہ موجود تھے۔ جن ہیں کم وہیش ساڈھے سات ہزارصحابہ را ماں حدیث ہیں ۔ ان ہیں سے کسی ایک نے بھی اس کی ردایت نہیں کی ۔ البتہ ا مام با زگی طرف نسوب ہے کہ انہوں نے کہا۔

قال ابوجعفى عليدانسات موالا يترالله اسرها الى جبوشيل واسرها جبوش الى عدم حلى الله عليد وسلم واسها عددالى على عليدانسات واسرها على الى من مثلد وانتم تدييون له

آ بوجفوطیدالسلام نے فرایا۔ ولایت الہٰی (اما مت) اللہ جرئیل کو بطور را زکے بتایا ، جرئی نے محدصل اللہ علیہ ولم کو بطور ررا ذکے بتایا ۔ حضرت محد نے حضرت علی کو بطور را ذکے بتایا ، حضرت علی نے اپنے جیسوں کو بطور را ذکے بتایا ، اب تم اسے مشہور کرتے ہو یہ

حضوراً قدس صلی الشرطیت ولم کی صحبت مبا دکر کافیعن حاصل کرنے والے حصرات معابی ۔۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ شیموں نے اپنے مذہب کی بنیا د کے لئے جن ایمنہ کے اسائے مبا رکہ استعال کئے ہیں۔ ان کہ بجی اسلام وا بمان کے بارے بیں روایات بہونچنے کا ذریعہ اصحاب دسول ہی ہیں ۔ کس قدر بعیدا زقیکس با تسبه کہ امام جعفرا درا مام با قراشیمی اکثر روایات جن پر ختبی ہوتی ہیں) بر تواعما دکیا جائے اور ان کے ا دبر بلا واسطہ دسول اکرم صب استعالیہ رسلم سے روایت کرنے والوں اور ان کے ا دبر بلا واسطہ دسول اکرم صب استعالیہ رسلم سے منسوب کی گئیں، جن کی کوغیر مجرکہا جائے۔ مزید براک ایسی با میں ان ایمنہ کوام سے منسوب کی گئیں، جن کی دین کسلام تو کہا عام انسانی شرافت میں کوئی گئی تش بنیں شاگا تھتہ،

ابوعبدا تشرحفرصا دق نے ابن ابی عمیراعمی سے کہا۔ دین میں نوے فی صدرتقیہ
 (جھوٹ ) ہے۔ اور تقید شرک نے والا ہے دین ہے۔ (امول کما فی ، ص : ۲۸)

له امول كافي ، ملوف، يكنو ، من ، ١٨٨ ،

یہ بات بہشہ دھیان میں رکھنی چاہئے کہ آیا انٹرعیہمالسلام امربہ معروف یا نہی ا زمسٹرکا فریعند ا داکرنے کی آ زا دی باامکان رکھتے تھے یاکسی وجہ سے کسی دکا وٹ یا مانع سے دوچا رہوگئے"۔ کے

قداران کے ذہاہے میں اور قرآن " جاب محقق داما د ۱۰ وران کے ذہاہے میں اور اور ان کے ذہاہے میں اور اور ان کے ذہاہے میں اور اور ان اور اور ان کے ذہاہے میں اور اور میں کی تبلیغ سے بڑا میں کوئی ذہینہ ہے ، اگر جواب اثبات میں ہے قو آب ہی کے مطابق کسی معصوم نے کھی اس واحب کو کیوں ترک کیا ؟۔

اصول تو آپ ہی کھ رہے ہیں کہ معصوم میں کسی داحب کو ترک نہیں کرتا " اور بات واحب کی نہیں ، سب فرصنوں سے بڑے ذہینہ اسکام اللی بہونج لمنے اور بات واحب کی نہیں ، سب فرصنوں سے بڑے ذہینہ اسکام اللی بہونج لمنے اور بینے وین کرنے کی طرف سے دین تی تبلیغ وین کرنے کی طرف سے دین تی تبلیغ وین کرنے کی ہے۔ بھر تو ایم ہیت مزید روشن ، انتہ تعامے کی طرف سے دین تی تبلیغ وا شاعت کرنے کی ذمہ داری ا داکرتے ہوئے تو ا براہم خلیل الشدنے فام مندود کی بروا ہ نہیں کی ۔ موسی کا یم الشد نے فرعونیت سے تحرک کی ۔ حضرت بھی مین ذکریانے ارب سے اپنے جم کو د وائر شے کروانا منظور کیا ، گری گوئی ہے باز میں نہیں اور علیم الصلوت والتسلیم)

اُ ورخود سیدالشہدارا ام حسین رضی الشدعند نے می اہنے نقدس خانوا دہ سیت دشت کر الایں قربانی قبول فرمائی گر تقیہ نہ کیا ۔۔۔۔ اس ایے کہ وہ حقیقی اسلام کے مبلغ سے ۔ اور شیعوں سے ہزاد می اسی لئے توان کی زبان سے بھی شیعوں کی الماکت اور بربا دی کے لئے بدد طانعلی، اور وہ ان کی موقع برتی اور سے وفائی کے شاک رہے ۔ حصالت شیعے می کی کھاپ اور وہ ان کی موقع برتی اور سے وفائی کے شاک رہے ۔ حصالت شیعے می کی کھاپ میں ہے کہ انہوں نے فرایا ۔

لمة نجاة توجيد اردو في إيان ، ج٠ ، شأره ١٠ ص ، ١١٧٥ ، ١١٧٩

مشیعی منتسا ورتقیم است المدیث میرا دراصول نقدیس بھی نقیہ کاکتنا اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کا اللہ میں اللہ کا اللہ میں اللہ کا کے اللہ کا کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کے اللہ

معصوم کھی داخب کوٹرک نہیں کرتا " (ص: یہ اسطرا) پھرا گے بڑھ کر ذیلی عنوان معصوم کی تقریریا تصدیق کے لیئے و دشر طیس لازم ہیں، کے تحت کیا گھاہے اسے بڑھئے اوراجماع صندین کاجلوہ دیکھئے۔

يهلى يدكر معصوم كوكائل طورسے فعل كى انجام دى كى اطلاع رہى ہو-يعنى وه فعل مكل طورسے المام كى موجودگا وران كے مائے اتجام بايا مؤاء ووسرى يدكرامام كے امر برمعروت اور بنى از منكر كے لئے كو ل ركا وطبو جود نہو۔ بین امام نعل کے واقع ہونے کے وقت یا مگر کے لحاظ سے فود عمل یااس کے طریقہ معت میں افہا رنظر کے لئے کوئی مانع ندر کھتے ہوں - اس عِكْمُ مُقَرِّى وضاحت حرورى بع جيساكداكب جائة بي الرُعليم السَّلام اوران كر الما صاب با وفاظ الم حكام ا در ملاطين كى طرف مع ميشواكي ك زير تنطب رسيد. اور نبيا داملام كى حفاظت نيز مخفى وعلى مشيعو ل كى بقا ك في اكثراسي ين صلحت على كم فو دكو ساكت وينها ل كي ريس عرب ك مشهورمظا بريس سے ايك تفير ب- يونكه غاصب اور مكر خلفار زياده تر سيوں كى نقل د يركت معلوم كرنے كے لئے استطيع السلام كے ارد كرد جاموں معین کرتے تھے ۔ اور برحصرات بھی اس بات سے وا فف تھے۔ ابذاشیعی ا ورا ات كويومشيده ركف ك خال س مجبوراً مخلف را بول اورا حلياط ك كونال كول طريقول سے استفادہ كرتے ہوئے اكثر شرعى معيا مات كے بيك كرسف كالموقع اورامكان مزركهة بوسه سكوت اورخا موسى كو تزجع ديق مقے - اہذا تقررمعصوم کے مطالعہ اوراس کی وقعت وجنبیت جانے کھیلئے

عكس فعل النظاف مسى نقلى

ظاءمظهبن سوة وجوكم فبؤخذ ببمذاك لشاللا شفو عطرة تمروع في البروع في صنه الانزناخوم فلفنهباه فزجم قدما وبهو وجعد وجواصا مظامولها معليم الفلين فعولن الآالاكب فيفناوآماً الاصغ فيرشا منظر فول وقدواظاء مطبه بي في وجُوهم منوعد بهما الله لادسفني فطؤه تم الدع للطهرذ كالشلاب معها اولخارج واخصافا فوخ خذيب فترح بفافا ودبتى وجهدوجوا صابرنا فول ما معلم التعلين مبك بيفولو آما الاكبرفي في أواما الاصغراب ولدناة فول دواظاء مظبتن مكوة فويحوهم مؤخنهم دائالثاللا ينموطاة تمريط والمرام المؤمن وستدالم الممار وامام المعترف فالدالعر المجلي فالمؤم فاحذبيه وببمر مميرة اصابر والعانعلنم القلبن عكفهولون اما الاكبرة سعنا واطعنا واما الاصغرفا للناحية فلنافا فولدة وارواءم وبتن مسف فرجوهم فبؤونهم ذاذا المهن وموفو انفضا بوينيش وجؤود تووجؤوا ماالذبزا سؤد وجوم العز ترجدا بماتكر فذ مؤاالعذا بماكنم لكفرون واماالانزاسف وجوم ففرح القدم فهاخا لدون واعاذكرنا عام الحزيا مرفركا بدكم ال العوم منافيلا مزاؤا شدبن والخالف وبإذان أءاتدان العامع العربع عزيليفظ اللفناسخ طاحكنا بدبثنا المناه بنعب فترعفا بالشبعظمة ثاومك فهولوا اعتأ مَعَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تؤلان بَعَفَهُ الْمِنْ مَنْ فِي أَمَا البَّمْ يُمُ الْهَلِّمُ الثِّلَابَ بُوفُونٌ وَرَبُونُ ذَا الْمِنْ مُرْجَانَ عَلَمُ والذباكم والمرتضي مااسوا يقضهم مبنافه وماعا مدفع الصول على فلذ فون والجم ظَلَوْ الْغَنْهُمْ وَمَصَوْ الْوَمَ الْإِنْسُولَا إِفَالْكِ مُنْتَعُونَ مِنْ مَهُمْ أَيَّ اللَّهُ الذَّمَ يَوْزَاكَ مُنْوا وَالْأَوْنَ بليانقاة كاصطفى كالملائكي ويتعلل لأفرينهن الالفات خلف بعفل الفاما وفاتولااله الإموالوم التجفي كلاتكرا لتربي فالمربي للم والمائم فاحداهم علي ما المحدد على المالية التالفة تذا مُلَكَ عَادًا وَفُودَ إِلَا كَمْ وَوَجَعَلَ مُرْكِنَ لَكُنَّ مُلَا نَتَمَوْنَ فِي عَوْنَ مَا لِطَعْظُ مُولِقَ الْجَدِيمُ فِي ثَافَ فَهُنُ وَمَنَ تَنْبَعُدُ أَجْمِهِنَ لِلَّذِينَ لَكُوْلَ لِكُوْلَ الْأِلْبُهُ وَالْكَ أَلْفَا فُولُوالِينَا فَي الْ المتجبِّمة فعق المَيْزَ فَالا بَهُمَّا مِنْ الْجُوارَجِينَ فَهُمَّا فُونَ أَنَّا لَجَهُمَّ أَوْا فَرَازًا فَمُ عَلَّمُ مَكُمَّ

قد تحدیداً بیشیعت کا طه بهبی بها رسے شیوں نے رسواکیا ۔

علا دالعیون میں ہے ۔

مشیعیا نِ ما دست ازیاری میرے شیوں نے میری مدد سے ہاتھ

بردامشت ند ۔

کی بنج لیا ۔

ناسخ التوا تدکی میں ہے کرامام عالی مقام نے شیوں کو مخاطب کر کے دسرایا ۔

اسے جاعت دشیعی شارا الماک اسے وگو ہا تہیں ہاکت بربادی ہوتم کیے وضوت ماد ج فرشت مردم کرشما بودہ آئیہ برے وگ ہو ؟ ۔

مشیعی قرآن مصحف اورجامعه جهان کشیع کندی مصا در کاحال، میلی قرآن کا تعاق به و و و ایال کشیعی قرآن کا تعاق به و و و و ایال کشیعی قرآن کا تعاق به ۲۴ سر مرفره ۱۹ مرفره ۱۹ سر مرفره ۱۹ سر مرفره ۱۹ سر مرفره به کاستان ، جس برمند و باک کے ۱۲ بڑے شیع محتبدین کی تصدیقات ہیں ۔ کسس میں مجا بھی بات مراحت سے تعنی مونی ہے ۔ عبارت یہ ہے۔

"قرآن د بورا قرآن ا ما مول کے بغیرسی نے جی نہیں کیا ۔ اور جو کے اس
 نے بورا قرآن جی کیا وہ جو الب اسے

موجودہ قرآن کے تحرف و مبدل ہونے برحضرات الم تشیع کا انہی مدیث کی کما بوں میں بابخ سوسے زائد روایات بائی ماتی ہیں ۔۔۔۔ جن میں مسینکڑوں الیمی روایتی ہیں کہ قرآن کی خلاں فلاں سور توں میں ا مامت و قلافت کا ذکر تھا جے بدل دیا گیا ، قدیم ملائے شیعہ نے تو سکل شورۃ الولاتہ کا بحق کی کیاہے جے نوری طرس کی کماب میں آپ بھی دیکھ سے ہیں ۔

املا

ivalua

موں کے زویک قرآن مجیدانا قابل بھین ، رووبدل کیا ہوا ، محرف ہے اس کے لئے دکھیل اكمول كانى، كماب الحبة ، اور دومرى معترسيد كتب كى روايات كم مطابق صرت على اورائر كما وه الركون اوريه ويوى كرك اس في قرآن بي كياب لووه كذاب سے كم ایک سیعی صحیعند ما معرب بس کا طول سیر گزیسے سے معمعتِ فاطر قرآن سے بن گنا بڑا ہے۔ اوراس بس تہارے قرآن کا ایک رف عيس كه اصول کا فی میں ہے۔ الجفر ، جا معدا ورصعت فاطمہ کے بارے میں جوروایات ان انس سے ایک کا کے مصر اس طرح ہے۔ تهار سے یاس الجفرہے اور لوگوں کو کیا معلوم الجفرکیاہے ؟ ۔ سائل نے بو جامع باین وه کیاہے؟۔ اس برا مام جفرنے فرمایا ۔ وه جرمے کا ایک تقیلاہے ،جس میں تمام بیوں اور وصیوں کاعلم ہے۔ اور بی إرائل من وعلما ، كرردان كالجي علم ب - اس كر بعدا مام ف فرایا ۔ اور ہمارے یکس معمق فاطم ہے۔ اور لوگوں کو کیا میر معمق المدكام ؟ اس ميس تما رے اس قرآن سے مين گرامے - اور وكا اس میں تہارے زان کا ایک ترف جی ہیں ہے تھے

القَّا الرَّسُولُ بَلَغْ الْمُنْ الْمُحْفِقُونَ فَلْمُونَ فَلْخَيْرًا لِلْأَبِّكَ لَا نُواعَنَ الْمِنْ فَكُمْ مُرْضُونَ مَثِل اللَّهُ وَهُونَ بِعَمْدِكِ إِنْ مَنْهُمْ مَنْ فِي النَّهُمْ إِنَّ اللَّهُ مُنْفِعٌ وَالرَّحَظِمَ وَلَيَّ عَلْماكِ للنقيزة فياكنون برعف رقوم البتبي الفن فن فلله بغاظة وكرمناه على فلا أجب فاية وَدُوْتِكُهُ لَصَنَّا بِرُونَ وَإِنَّ عَلَى قُمْ الْمَامُ الْجِنْمِينَ قُلُ لِلْذِبْ كَفَرُ إِبْعَدَ مَا امْنُواْ أَطْلَبَنَّ ذببنة الخبؤة الدنبا واستعجلتم بفا وستنه فاوعدك القدورسولة وتفضهم العهود مِنْ مَبْدِيَةً وَكِيهِ الْمُفْتَصَرَّنَا الْكُولُ الْمَثْالُ لَتَكُمَّةً وَمُفْتَدُونَ لِالْبُهَا الرَّيْكُ أَنْ الْمُثَالِّ الْفِلِي الإن بَيْنَادِ مِهَا مَنَ بَوْقًا مُوْمِيًّا وَمَن تَوَلَّتِهِمْ مِنْ عَلْكِ مُظْلَمَ فُنَ فَاغِرْهُمْ فَمْ مَعْ الله فعمرات وبع الاستعام شي ولاهم برجونات أم عبه مقاماء ولاينداون فَيَتِعُ إِنْهِمِ زَيِكَ كُنْ مَنِ السَّاحِدِيِّ وَلَفْنَ الرَيْلِنَا مُومَى مُرْدُنَ كِأَاسُخُ لِفَ فَهُوَا هُوْنَ فَصَبِّي مَبْلِ تَعَلَيْ الْمِنْ الْمِلْقَ وَالْحَنَادَ بَلَ لَكَنَا لَمُ الْرَبُومُ مُعَثُّونَ فَأَحْيَرُ فَسُومَتُ مُفِيرٌ فَ وَلَفَكَانَتُهُنَا بِلِيَا لَحُكُمْ كَالْلَهُ بَنِينِ أَبْلِكِ مِن النَّهِ الْمَهُمْ مُرْجِبُونَ وَمَنْ فَوَلِينَا مَرَى الْمَهِمَ مُوَلِّكُمُ مُنَّا مُنْهُ وَالْكِيْرِ فِي فَلَبُلُا فَالْاسْتُولُ الْمُلْكِ فَلَحَمَلْنَالِكَ فَهِ آعَنَا عِلَهُ بَأَسُواعَفَلَا تَعَلَىٰ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرَمَ انَّ عَلَمُ فانِنَا بالِلَّهُ لِل طاجيلة نَدُالايرَة وَبَرَجُو يَوَّا بَرَيْدِ فَلَهُ لَيَسَيِّ النَهِ فَالْوُادَمُ مِيْنَا وِبَعَلَى مَبَعَدَلُ الأغلالة فاغناون وهم على عالية على منكوف الله بقران السيادة بالطلاب والتعالي والمتم والمتم المرالا بَعْلِمُونَ فَعَلَمْ مِنْ صَلُواكُ وَرَحُمْ الْعَبَاءُ وَامْوْالْا بِعَمْ بُعِبُونَ وَعَلَى الْمُرْبَ بْغُونِيَعْلَمْ مِن مَلِكَ عَفَيْمِ أَيْهُمْ مَوْمُ سُوهَ خايرَن وَعَلَ لِذَبَ سَلَّوا سَنَكُمُ مِنْ مُحَدُّوهُمْ فَ الْعُرُفَاتِ الينونة والتخذيثير وتبالغا لمبئ طنطام كلاسرانه اخذها مزكب المستبغدو أراجيطا اتزا بهاغالبالبخ عدبنعل نهال والمازمدلان كردكا بالمنا فبعلمامكه التم اسفطوا مزالق آن نام سؤرة الولايترولدلها هذه السؤه واعتداله الريسط على على الأزكل كتفالف عزط بقالعال عزند تبزعدا تقفالكاعلعهد والمسولا القصاله تهاج المااج التحوللغ ماانزلا لبلتمن تبلئات عليامول المؤمنين فان لم يفعل في بلعنك سألنظمة يعصك مزالناس الشنع عدرن لعدارة اذان العفية المشاخ للمائر منطرة الخالفين



مقعف فاطم کی ترتیب اس طرح عل میں آئی کم بنی صلی الشرطیہ وکلم کی وفات کے بعد حضرت بن بن فاطم ہوئی وفات کے بعد حضرت بن بن فاطم ہوئی۔ توان کی تسل کے لئے اللہ اللہ اللہ فاطم سے بعد حضرت علی کو بتائی ۔ اس کے بعد حضرت علی اس فرشتہ سے جو کھر سنتے اس کو لکھ لینتے تئے ۔ اس طرح ایک مصحف تیاں کا مصحف تیاں کا مصحف تیاں کا مصحف تیاں کا کہ ہے سلے وہی مصحف نا طمہ ہے سلے واللہ ہے ساتھ وطانے اران کے ذیرا ٹرہے قرآن محد کی فوال میں کا کو ٹریت موطانے اران کے ذیرا ٹرہے قرآن محد کی فوال

ا ور سرنجا ظرمے محفوظ کی اکثریت جو طلت ایران کے زیرا ٹرہے قرآن مجد کو فراور اور سرنجا ظرمے محفوظ کہتی ہے۔ اگر سوگ اس بات کو میم طلب سے قبول کو لیں اور قرآن مجد کے منصوصات کی روشنی میں حضرت امام جعفر مما وق رضی الله مساکم مائی خران مران برانشراح مدد کے مائی ممل کرنے پراگا وہ مرجا میں ۔

کو اس فران برانشراح مدد کے مائی مکمل کرنے پراگا وہ مرجا میں ۔

مرکم تحدیث لذکہ کو کو فوق کتا ہے ادا تا ہے فوق کرنے دون مائی

كُلْ حَدِيثُ لاَ يُعاَ فِقُ كِتاب اللهِ فَهُوَ زَخُرَبِ لِلهِ توسيتُ كَابِ لَهِي ( قرآن ) ك موا في نهر، وه با المله ع

توائع بھی اسلامی اتما و محملو وں سے دنیا بنور ہوسکتی ہے۔ ا ورمسلم مفکریں ا

مستشرقین کی براتیں خلط کی جاسکتی ہیں ، جوا نہوں نے کہیں ۔ متشیع ہراس شخص کی بنا ہگاہ ہے جو عما دت اِسلام کو منہدم کرنا جا تہا ہو

تدریم عربی تا دیخوں میں ایک زیانے میں خاص حالات کے تحت یار فی ندی اللہ

آبس کی نفرت نے طویل عرصہ تک مسلسل اس بات کی کوشش کی تاریخی صدا آت ا مجوف سے بدل دیں - ( بردفیسرا ٹیرورڈیسنحا ؤ ، دائل یونیورٹی ، برلن ) ملے

اب بھی موقع ہے کہ ہم نفرت وعنا دکی فضا سے نکل کرا سلام و قرآن کے کان

توانین کو تبول کریں ۔ اور تاریخ مالم کے انسٹ نقوش کوتسلیم کریں۔

جات حصرت مولاعل سے استے بی تبول می سے بڑا ، اور کوئی جا دہیں

وَمَا تَوْفِيْقِي إِلَّهُ إِللَّهِ أَن َ لِيَّ الْعَظِيمَ

ا اصول کافی، عنما من : ۱۹۷، ملے درائل الشید، جرما، من ، مرد،

على ير دنيسرا جداين ، فجرالاسلام ، ملك تا ريخ دسياست ، جم ، ص ، مهم ،

ات دائسی اندازمی احادیث مبارکر کے حوالوں سے گراہی وضلالت کے اندھیروں ب بھلنے والے فرقوں کی نشاندہی فرائی ہے۔ الاخلوری -أن كراه فرون كابيان جوراه برايت سے بيك كي بي واس كا اس وه مدیث ہے جس کو کٹر بن عبدا نشدے ابنے والدا ورجد کی سندے ما تعما تع بان كاب - انهول نے كماكر رسول الدصيا السطار الله فارتاه فرایا تم ابنے سے پہلے لوگوں کے داستے بر تدم بر قدم مزور جلو کے اوران ہی جیزوں کواختیار کرو گئے جن کوانہوں نے اختیار کیا تما - ایک ایک بالشت ایک ایک باتھ اور ایک ایک گزان کی ہے وی كروك - يهال كي اكروه موسارد كوه) كي بعث بس مي كلف تح وتم بھی ان کی ہیروی کے لئے سوسمار کے بھٹے میں داخل ہو گے۔ اچھی طرح سن لو کر حصرت موی (علیالت لام) کی برایت کے برعکس بنی اسرائیل ا ، فرقوں میں بٹ کے تقیمن میں ایک فرقہ کے سواسب گراه تھا ور و ایک فرقه مسلمانون کی جاحت کا تھا ۔ پھٹیٹی ابن مریم ( ملیا کشلام) كى بدايت كے خلاف علمانى كھيٹ كرا، و توں ميں ہو گئے . اوران ميں ایک فرقد کے سواتمام فرقے گراہ ا درہے دین تھے. وہ ایک فرقه اسلام اور ملانوں کی جاعث کا تھا ۔ اس کے بعدتم س ، فرتے ہوجا ڈگے ۔ اوران بي سوائد ايك فرقد كي اتى سب الراه بول سك و ا ور وه فرقه اللام اور لما ول كي جاعت كا بوكا -

حضرت عبدالرض بن جبرسے مروی ہے کہ مرکا دعالی نے ارشا د فرمایا ۔ میری امت بھٹ کر س د فرتے بن جائے گا ۔ امت محد پرسسے اللہ علیہ دیلم سے لئے سب سے بڑا انسز وہ فرقہ ہوگا ، جوا پیمام ( دنی ) کا فیصلہ صرف اپنی دائے سے کرے گا ۔ خو دہی ملال کو حرام بنائے گا ۔ اور خود ہی حرام کو ملال کھم ائے گا ۔ دورفتن اورا بمان كى سكامتى المي تع اسلام دا بمان كى حفاظت كا المربقية معلى تما وربان كى حفاظت كا المربقية معلى تماب ومكت بمحن انسانيت مسك الشرطية وكل نوعلا فرايا به اوروه المربقة معلى تقدس منت خلفائ والشدين اورقب المربيت والم محت كاسارا لما ملك .

جس طرح انسانی بروں کو ڈمگا دینے دالی آندمی ہیں مفنوط درختوں کی بڑھے چیک جانے دالے محفوظ رہ جاتے ہیں ۔ اسی طرح دورنتن میں کتاب دسنسے معنبوط علومیں بنا ہ لینے دالوں سے ایمان سلامت رہتے ہیں ۔

فرمو دات رسول اکرم مسلے الله علیہ وکم سے یہ بھی تابت ہے کہ امت اسلامی ہی افتراق دا مشار کا نسکار موگ ۔ اس ملت میں بھی لرزہ خیز اختلافات رونما ہوں گے۔ مسلما وَں میں بھی کچھ لوگ یہو دو نصاری کی ریشس برطیس گے ۔ قوم بنی اسرائیل اے فرقوں میں تعسیم ہوں گے ۔ یہ بہرطال ہو کر دہے گا۔ معملے کوئی فردیشرائی کو سٹس سے دوک بنیس سکتا ۔ لیکن ہاں! ہم آپ رسول اکرم مسلے اللہ تعالیٰ کو شروں سے نسی طو فافی تھے ہوں سے نسی مسلے اللہ تعالیٰ کو نسی میں طو فافی تھے ہوں سے نسی میں اس ایس کی تو فیتی دے ایمان کی حفاظت کا سامان صرور کر سکتے ہیں ۔ اب اللہ بیس اس بات کی تو فیتی دے کہ ہم دین دایمان کی سلامتی کے اس جہا دیس کا میاب و کا مراں ہوں ۔ و مَا تَدُونِی قِنْ اللّٰ مَا مِنْ عَدَیْثِ مِنْ وَالْمَانَ کَا سُرِیْ وَالْمَانِ مَانَ کَا مَانِ مَانَ کُونِیْ دیے کہ ہم دین دایمان کی سلامتی کے اس جہا دیس کا میاب و کا مراں ہوں ۔ و مَا تَدُونِیْ قَالَتُ وَالَیْتُ وَالْمِیْتُ وَالْمَیْتُ وَالْمِیْتُ وَالْمَیْتُ وَالْمِیْتُ وَالْمِیْتُ وَالْمِیْتُ وَالْمُیْتُ وَالْمِیْتُ وَالْمُیْتُ وَالْمُیْتُ وَالْمُیْتُ وَالْمِیْتُ وَالْمِیْتُ وَالْمُیْتُ وَالْمِیْتُ وَالْمُیْتُ وَالْمُیْتُ وَالْمِیْتُ وَالْمُیْتُ وَالْمُیْتُ وَالْمُیْتُ وَالْمُیْتُ وَالْمِیْتُ وَالْمُیْتُ وَالْمِیْتُ وَالْمُیْتُ وَالْمُیْتُونُ وَالْم

اَ مُصِبِهِ العَنيَةَ لِلَمَالِي الْحَقَ (غنيالطالبين) حضورغوث الخطم رضى السُرعنه كَلَمُ السَّرعنة كَلَمُ السَّرعنة كَلَمُ السَّر عنه السَّرعنة في مرض كَنْ عَنِي مرائي . حضورت يدنا غوث الخطم رضى السُّرعنة

ع من كيايا دمول الله! حضور كى يصبحت تواليي سے كرم كواب المعلوم بوتا ہے جیسے حضور ہم کو چوڑ رہے ہوں ۔حضور نے ارشا و فربایا . میں تم کو الشدم فورتے رہنے اور مائم كى إلى عت و فرما ل بذيرى كي تفيحت كرا بول وخواه وه حاكم عشى فلام بى كيول شرو مرس بعد جوزنده رے گا وہ بڑے اخلافات و سکھے گا۔ تہارے مے مری سنت اورمرے ان فلفار کی منت پر قام رمنالازم ہے جومیرے بعد ہوں گے اور تم کو

سدها راسته دکهایش کے اس کومفسوطی سے پیڑے رکھنا ۔ اور

وانتوں سے بچوللینا - دین میں نئ باتوں سے بخیا - کیونکہ دین میں سے ا ک مون بری بات بوعت محادر سربوعت گرای بے۔

حصرت ابومرره رصی الله عنه کی روایت که رسول الله صلے الله عليه ولم في ادماً و فرايا - جودعوت دين والاسيدس راست كاطرف بلا مے اوراس کی وجوت کی سروی کی جائے تو سروی کرنے والوں کی طرح اس رہنا کھی تواب مے گا ۔ گربروی کونے دالوں کے تواب میں کمی منیں کی جامے گئی۔ ا ورجوضلات کی دعوت دے اوراس کی سروی کی جانے تواس کی بروی کونے والوں کے برا براس بروبال ہوگا۔ جبکہ بروى كرف والول ك كابول من كى زموكى "ك

مول رحمت معالی استان ادوارکا بہلے ہی وکرفر با دیا تھا ۔ اوران مالات بیں ایک اتحا دواتفاق كرمائة المت المرك قلوكا بتحرب كمات كاعمارت سے والبتررسي كى شدية تأكيد فرما فى تقى . السوا دالاعظم ك ما تقديمة بوت إطاعت إميكا قلاد

عبدا شدا بن زیرنے حصرت ابن عمروخی استرعنہ سے روایت کی ہے كحضورا تدس صلے الله عليه ولم نے ارشا دفرمایا ۔ بنی اسرائیل معبث كر ا ، زوّن میں ہو گئے ۔ ایک کے سواسب دوزخی ہوئے . اورمیری است بحث کرم، فرنے ہوجا میں گے ۔ جن میں سے ایک کے مواسب ووزی ہونے صحابہ نے عرض کیایا رسول المندوہ ایک فر تدکیسا ہو گا آپ نے ارشاد والما ويرع اورب صاب عسيد عدات بطاكا.

جى تفرقه كا ذكر أتخصرت صلى الله عليه وكلم نے فرایا مذاب ك زمان يس موا انه حضرت الوكر احضرت عراحصرت عثمان احصرت على رضي الشعبنم سے زانے ہیں ہوا۔ بلکریرا خلاف صحابر محرام اور البین حضرات کی وفات کے کئی سوسال بعنظمور میں آیا اے

أك رفطازين .

حضرت الل كرم الشدوج في فرايك رسول الشرصيف الشطليه والم ف منوں كا ذكر فرايا . تو م في عرض كيا يارسول الله! فتنول سے يك تكليم كاكيا راسته موكا و فرايا الله كاكتاب كريبي يُرحكت وموعظت امه م يى عراط معم مع يى دەكتاب محسى سى زا نون كالسباه مدانهي مونا - اس كوجب جنات في سنا تو وه إنا سمعنا قط ناعجبا کے بغیر نہ روسے ۔ جواس کے موافق کے کا وہ سجا موگا ۔ ا ورجواس کے ملابن نصد كريك ووانعان كريكا.

صرت الماض بن ماريد ني فرايا - بم نے ديول الله كا احتدابي فجركى نماز لجرحى بحضور نے ایسا دل سیس وعظ و یا یک اُنتھوں سے اکسو رواں ہوگئے . دلوں برخوف لما ری ہوگیا ۔ اور بدن گر الگئے ۔ ہم نے

ك الغنيلطالبي الحق (خية الطالبين) للسِّن عبدالقا درالجيلاني قدست اسراريم ، ص : ١٥٥ ،

له الغنيرلطابي الحق (غنية الطالبين )للشيخ عبدالقا درا لجيلاني ، تدست اسراديم ، ص : ١٥١

ادر ہو کے کئی کروہ (اے مجوب) نہیں ہے آب كا ان سے كوئى علاقه ، ان كامعا لمرص اللهى كے والے ہے . مجروہ تامے كا جو كھ

وللمنفرة كالنواشية بالسنت وللمدني شئى إنتا آبكه هم الَّهُ اللَّهِ ثُمَّ يُنْبُثُهُ عُدُبِمًا كَانُوا لِنْعَلُون ٥ له و مَهَا كُرِتَ مِنْ اللهِ المُن المُن

فرمان مرتضوى مين تفرقه سے بچنے كى تاكيد

كم السدوج الكريم حبنوں نے فلنوں كے طوفانى دورس بھى قرآنى نسور ١٠ ورمنت سيد وم النشورصلى الشرعكية ولم كاحق ا داكيا - باطل فرقه نبديول ك خلاف إي خطبه مي فرايا. خردار الم خود کودین می فرقه مندی سے دور رکھو ۔ کیوں کر برسری جاعت جے تم کروہ مجدب ہوبترے بالمل فرقہ ندی سے جے تم بسند کرتے ہو۔ بیک برور دکا رعالم نے اگلوں اور بھیلوں میں سے کسی (فرقر برست) كوسرى ساس محتى ك

ابنى بى بنيا دمك دحرى ا ورصد برقائم رەكرى سىب كاخرىما بوق فى سىدارى مداقت وصایت کو جان سے کے بعد قبول کرنامردا نگی ہے ۔ فرما ہے ہی السرتعاف كس معس بررح فرائد جسف دانان كى المن من اوران لى وجب را و راست كى جانب بلايا كيا ، تو قريب أكيا - يا وي را وصلى المند عليد ولم كا دا من محالما ورنجات بأكيا حس في اثبارة فيروث كو مجاء وم كنابون سے فائف دا جس فيد راعل كو بعلے ي جي ديا جس فے كوداً كونيك اورشاكسته ركها جس في كى - وفير والخرت بف والى بوفي جمع کی اور قابل پرمیزاستیا ر مصبحیا رہا جس نے اغراض دنیوی کے مرف آخرت ماصل كى . جونوامشات برغاب آيا . اورنفس كى تمناكونلط كجا " ك

گرون میں دالے رہے ہی میں وین و دنیا کی کامیابی تبالی تھی معجد تبری شریب مقدس منرب آنسوؤل كى جورى من رؤف ورعم بغير اصعف الدوليد داكد ولم) فلوب کولزدا دینے والے خطے اس لئے ارتبا د فر اسے تھے کیمیلمان فلاح یاب مول ا بن امت كے غميں رات رات مراشك بارى فزمانے والے رسول رہمت صلے الله عليه والم في كتاب وحكت الله وت فرما كاتماده اتفاق كا درس ديا تھا . كري آسمان کی بارش سے سخت چٹانیں اپنے اندر کچے وزب بنہیں کریاتیں ۔ اور زم زین سے والہ بن جاتى ہے - ان مقدس فرايين سے بي الل ظرف في حصريا يا - اور بدنفيب محروم رہے اخلات وافرّاق سے دوررہنے کاحکم قرآن مجدیس ہے۔ اور رب کا نات نے تعرف اندا زوں کوسخت عذاب سے درایاہے۔

ا درتم لوگ ان لوگوں کے مانند نہ موجا اجہوں نے دامنح آیات ہو کے جانے کے بعد بام نفران کا دراخلات کرنے لگے ان لوگوں کے لئے

وَلَهُ تُلُونُوا كَالَّذِينَ تَفَتَّ فُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنُ بَعْدِ مَاجاء هُمُ الْبَيْنَ أُوْلِنَكَ الهدعَذَابُ عَظِيمُ ه له الله المائكيم عند المائكيم عند الله عنظيم عند الله عند الله

قرآن وحدیث کے ذریعہ رب کا ننات کی روشن کیات اور اسلام کے حق ہونے کی آفاب سے زیادہ واضح علامات سلسنے آجی ہیں ۔ اسوہ محدی قرآن عظیم کی علی تفسیری کو دنایں رونما ہوجیکاہے . خاتم المرملین مسلے الشد طلیہ ولم کی مطرِّر ومزرکی تعجب میں روکر حضرات خلفائ دا تدین ، عشر و مشره ۱۰ بل بت یاک ۱۰ ورجاعت صما بر وصحا با ت اً سمان ہوایت کے روئسن بخوم کی حشیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے بعد مجی اگر کوئی تفریق بن المسلمين كاشوت مجود ، ا درات كى مفتوط رسى جود كوشكاك المراك مو تو يردر دكا مالم اس سے فو د کھے ہے گا۔

بينك وهجهزول في تفرقه الااب وين بين ا

إِنَّ الْسَدِينَ فَرَّفُوا

له القرآن الكريم وروالانعام وآيت 9 و الله ميح البلاغة وص : ٣١٥ وسك بنج البلاغة ص ١٨٠٠

له القان الكرم، موره؛ أل عمان، آري ما :

زبان ا فاحت کا فی ہے۔ اور عملاً ہم وشمنا ب اسلام سے باطل وغراسلای توانین کے باسندوہی ؟ بنیں ایسانہیں ہے ، بلکجس طرح نیبت صغری کے بعدسے کی اورجب کے معلمت امات اس کی مفتی ہوکہ امام کا المهور سواس وقت مک مع عبادات میں اطاعت توانیس معصومین کی کرتے ہیں ا در کرتے رہیں گے ۔ لیکن درمیان میں واسطه عاول فقیار ہیں ۔ جن کے وريد معموين كا حكام ميس معلوم بوتي من وا وران ك ملابي مملل كرتے ہيں . اسس طرح تمام احور اجماعي اوراحكام اسلاي بس مجي وي فقيا مرجع مي -اس مع كدا ولى الا مرائد طا برين عليها اسلام عفى عبا دات مي صاحبان امرتبين تق ملكه نبي كي طرح تمام اجباعي المورا ورحكومتي توانين مي بھی صاحبان ا مرتھے۔ لہذا جس طرح نعبًا رکوعبا دات میں معصوم کی نیابت مامل ہے ای طرح اسلای مکومت کی تشکیل اور تمام احکام و توانین کے نفاذ واجرار کے بارے میں بھی نبات کا حق ماصل ہے۔ جنائج بہت سی قاد وروا بات می اس کے مؤیر ہیں جن میں سے ہم جن در وایات بہال ہیں كرف راكفا ركرت بن

اس کے بیٹیمون نگا رنے وسائن الشیدی روایت نقل کی ہے ۔ طوالت کے باوجود ہم قاریق کومطالعہ کی زممت دیں گے ۔ تاکران کے مزاج سے کماحفہ وا تغیت ہو سکے معرفی میں میں میں میں میں اوجود ہم قاریق کومطالعہ کی زممت دیں گئے ہیں کہ میں نے امام مجمفرصا دی طیالسلام سے اپنے و وشیعہ ساتھیوں کے بار سے میں سوال کیا کان دونوں کے درمیان قرض یا میراث کے بار سے میں نزاع ہے ۔ اور یہ لوگ دا د خوا ہی کے درمیان قرض یا میراث کے بار سے میں نزاع ہے ۔ اور یہ لوگ دا د خوا ہی کے لئے قامنی یا خود ہا وشاہ کے پاس گئے ہیں ۔ آزاان کا برفضل درست وجائز ہے ؟ امام نے فرایا کہ جو تحق کی حق یا باطل معاملہ میں ان لوگوں (قضاہ وسلاطین) کی طرف رجوع کرے گا ، اس نے درحقیقت ان لوگوں (قضاہ وسلاطین) کی طرف رجوع کرے گا ، اس نے درحقیقت طا نوت کی طرف رجوع کی اس کے فیصلا کے مطابق ماہل

جر على القاب بسشيزية ان اسلام مولا على كوم الله تعال 💨 اعلان بغاوت کے تولاکا اہل تیسی برمار کرتے ،اور دم مجرتے ہیں اللہ فران تواكب في البلاغة بس الما حظه فراليا واب أين آب كوانقلاب ايران كالما خینی صاحب مے مرکز قم سے نکلنے والے ترجمان شیعت توحید"کے وربعد المیعواللہ اللہ كالك الك تفك تغير سے روشناس كرآنا بول . بور وج كسلام قرآن وحديث اور على مرتعنيٰ رضى الشرعة ك فران كى بالكل ضدى - تما رئينٍ كرام اس اقتباس كواس تنا ا میں دیجیں کر بنوامیدا ور بنوعیاس کے زیانے میں اسلای فتوحات کا ملسد مرجیار ما تیزیما - ا در برمفتوصه علاقے میں اسلامی قضاۃ ، حکمراں ، ا در قرآن دسنت کی روشنی فيصدها دركرنے والے علما ومقرر كئے جاتے تھے يعن امرا را در حكراؤں بران كے تعری طهارت كم باب مين انسكى الحفائ جاتى بكريه بات توسل بيكر علمار وقضاة عام ال سے فداترس ، عدل وانصا ف کے دلدا وہ ١٠ ورس نوشی میں اپنی شال آب ہوئے گے ایسی صورت میں کھیر لوگوں کا ان ا مرار و قضاۃ منتظمین ، ا ور اسلامی ریاست کے ملاق مزاج بب ماكرنا ١٠ ورا بف الغ محضوص مها حب ا مشعين كرنا . كيا باغيو ل ك علا دوك ا ور کاکام ہوتاہے۔ اورالی حرکات وسکنات کی نسبت ائمہ کی جانب کرنا بڑی خل جهادت مي جبكه بنام د وايت قرآن ا وراسلام كي صريح مخالفت ك نفت بي ال ا للاى امراد كى اطاعت كو لما غوت كى اطاعت كها كيا - (العياذ بالله) لما خطه كري كا

مرائی کا بت مبارکہ اَطِیْعُوا دینہ ..... دَا دُی الا سُرِمِیْکُدُ، اس ملسلیں ہاری رہنا کی کرتی ہے ۔ ظاہرہے یہ کم الما عت ہیشہ کے لئے اور اس کے لئے ما جا ن امر کا بھی ہیشہ اور ہرز ما نہ بی وجو د مزوری ہے ابراگرا ولی الامرسے مرف معموم ہستیاں (ایم معمومین) مراویس، تو اب اگرا ولی الامرسے مرف معموم ہستیاں (ایم معمومین) مراویس، تو اب اگرا ولی الامرسے مرف معموم ہستیاں (ایم معمومین) مراویس، تو ابن ان کی اطاعت کے کیا معنیٰ ہیں ؟ کیا صرف عبادات (نماز وروزہ علی میں مرف

كركا، مام وداس كاحق بى بود بحرجى حوام دم كا .كونكراس نے اسے ایسے فاغوت کے حکم سے حاصل کیاہے جس سے انکار کا حکم اسدنے ويام - فعا فرانك كيريث وُنَ أَنُ يَعَاكَمُوا الحالطاعُون وَقَدُامُ مُولُواانُ مِكِفى وا بده وا وى كمام كمين في وعماكم بمروه و ونول کیا کریں ؟ حصرت نے قربا یا کہ وہ لوگ اپنوں میں دیکھیں رسینی ایے مخص کو اس کریں جو ہاری مدینوں کا را دی ہو . ا ور ہارے ملال و حرام کو بیجانتام و اور مارے احکام و توانین کی موفت رکھتام و اس کو ابنا قامنی بنایش - ا دراس کے فیصلہ بردامی رہیں -اس سے کہ میں نے اس كوتم برحاكم بناياب - (ايسائنص ميري طرف سے تم پرحاكم بوگا، ك نقل روایت کے بورمضمون نگا ر نے نتیج نکالا ہے کدا مام کا حکم ہے کہ مرمعا لمدیس نعیا ك طرف رجوع كو د - كيول كروه تم لوگون برجما دا مقرد كرده ما كم ہے . نقيرا مت مسلم ك لے تمام امورعا مرس وا جب الاتباع ہے . سراتباع مجتمدین بربھی وا جب ہے - ( وافی رہے کرائسی ہی دلیلوں کے ذریع سیعوں نے جناب خمینی صاحب کی ولایت فقید کا قلادہ می ا بني كردن ميں دال ليانها ، جيے خود بہت سے شيعہ مجتبد ول نے ر دكر ديا تھا) اوريہ د وسرکاروایت ،

ا بوفد بحد احضرت ا مام جعفرها وق طلال الم مح معدا محاب میں ہے ہیں)
کتے ہیں کدا مام جعفرها وق علیال المام نے بھے مکم دیا کہ حضرت کی طرف ہے ۔
آ ب کے شیعوں کو بربغا م بہرنچا و وں کہ اگر کھی تم کوگوں کے و رمیا ن آئیس
میں کوئی نزاع ہو جائے ، یالین وین کے معا لمریں اختلات ہوجائے تو اسس
فاستی جا عت کی طرف فیصلہ کے لئے رجوع مت کرنا ۔ بلکہ تم میں جوشخص ہا ک

له دستال الشيعه ، جرمه ، باب ، ۱۱ ، ص ، مره ، بحواله اسلای فکومت مین حاکم اعلی » مجله توجید ، جرس شماره ۱۲ ، ص ، ۱۲۹ تا ۱۲۹ ،

طال وحرام کو بھاتا ہواس کواپنا ماکم نبالینا کیوں کہ میں نے اسے شخص کوتم بر قاضی معین کیا ہے بخردار انم میں سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف کوئی زاعی معاملہ با دشاہ خلام کک زہرونجائے اسله معنون نگار تنو د تشریح کرتاہے ۔

اُس روایت میں تدار کے فی شی مصحفوقی اخلاف مراد ہے۔ جن میں فاتقین کی طرف رجوع کرنے مے منے کیا گیاہے ۔ نیز جماعت فسان سے مراد وہ قامنی ہیں جو حاکم وقت کی طرف سے منصب تضارت پر ما مور ہیں " اسی صنون میں آگے میل کریہ روایت بھی درج ہے کہ اسمنی بن بعقوب نے محد بن میں مسرون میں آگے میل کریہ روایت بھی درج ہے کہ اسمنی بن بعقوب نے محد بن

مان عمری کے ذریعہ امام خائب صاحب کی عبست کے زمان میں ایک خط کھرکھ مشکل سال احل پوچیا توابام خائب نے اپنے تلم سے اس خط کا جواب انکھا ۔ اس میں رائکھا کہ متحوا دیث واقعہ میں تم ہماری مدیثوں کے را ویوں کی جائب رہوع کر وکیوں کہ وہ توگ میری طرف سے تمہارے اور جمت ہیں ۔ ا در میں خداکی طرف سے

ان برقبت مون کے

صنات قارم المحقیق کی داہ میں جادہ جائی کونے والے طلائے کے المام کھے ہیں مسید برہ کو با قاعدہ تصنیف کونے والے دراصل بھی دکلا ہیں ۔ امنی کی مہر انہوں نے ہزار ہا ایسی روایات اخراع کیں ، جن کی رؤسے قرآن علیم ناقص ، اور ذخروا حادیث ناقا بل اعتبار قرار ہایا کہ سس طرح اسلام کے مقابر میں ایک و در سراہ سلام کھڑا کردیا گیا۔ اور تعب ہے ان عمل والوں برجہنوں نے احلیما برکو و ملمون کیا ، اور ان کے عماد میں قرآن وا بما ن سے برگشتہ ہوئے ۔ گر وی لوگ فارستر من واکی استحمال کو در بعد جند برخوش مقدر کی کا استحمال کونے والے ما فنی طاؤں کے احتماد برایک من گھڑت فرم کے برکار بن گئے ۔ مظر برب مقل و دائش با برکولیت

له دمال الشيع، جماء من ١١٠٠ كه دماك الشيع، جماء من ١٠١٠

كنزالىمالى على مركفتي رمني الشرا

تعفرت على مع مق مين معنور كي بيشين كوني

سے دوایت ہے . رسول اکرم صلی الشرعليدولم ف قرطايا -

" على ! تمہي عبى بن مريم سے خاص شابہت ہے ۔ يہود نے ان كے سائد نبن وعنا دكيا حي كدان كى والده بربتهان نكايا - ا ورنصاري فان كرا الا السى مبت كى كرانبيل اس مرتبريه ونها يا جوان كامرتبنيس تما ي رسول اكرم صلى الشدهاييرونم كاارشا ومبادك تقل كرف ك بعدسيدنا على را نے فرایا ۔ بیٹک ایسا ہی ہونے والاہے . ووقع کے لوگ میرے بارے میں بلاکہ الك محت مين فلوكرف والمع ، جوميرى وه فرائيان بيان كومي كے جو مجرمين نبس . دوس لفض وعنا ونیں حدسے متبا وز ہونے والے بجن کی عدا وت انہیں کسس برآ مادہ کرے گا ره مجربتان طرازی کریں کے

مخرصا وق حضورسرور کا ننات صلی الله تعالیٰ علیه ولم کی منیب دان نگابی سنبل انتى برددنما مونے دالے ان واقعات وحالات كوكويا ديكه رسى تيس . جنائى حس عب ارے بن آ قاومولاصل استرملیہ ولم نے جومبین کوئی فران وہ حرف مجرف پوری کسیدنا باب مربترانعلما مرالوشین مرتفی کرم انشدوجه نے اسی بات کوا بے خلیس فیا سيعلك في صنفان محب عنقرب مرح متعلق دوگروه الماک مول محد ایک محبت میں مدسے تجا وز کرنے والا کرا سے كغرط بذحب مبدالحب الخاغير

فلونے محبت حق کے خلا ف مے جائے گا ۔ دار العتى ومبغض مفرط ميذهب محروه ميرب بارب سي تغين وعناديس مدر الغض الى غيرالحق، دخوالناس ألاحال النمطالا وسط والزموك

برصف والاكركس كالبغن اس حق كے خلان

مع جائے كا . ا ورميرے باب ميں رہے بنا

وگ موں م جواحدال برموں مے وقع می درما يدالله على الجماعة واياكم راہ کولازم کر و اور انسوا دالاعظم کے ساتھ دمج مالفرقة فان الشادس الناس بيك الله كاما تقرجاعت يهب فبردارجاعت للشيطان كماان الشادمن الغنم سے مدا نرمونا ۔ لیس جوجاعت سے الگ ہوجا یا للذئب اكة من دعا الى حدّا ہے وہ تبطان کا تکارین جالے جے گلے سے الشعار فاقتلوه ولوكان تحت مدا ہونے دالی مکری مجٹرے کالقہ نبتی ہے۔

عامتى هنده له خرداد موجا و اجوان با آول کی طرف بلائے اسے مثل کردو۔ نواہ وہ میرے عمام کے بیچ ہو" بحقیقت عالم آشکا رہے کہ روا فض (شیعه) حبّعِلی میں صرمے متبا وزین اور وارج عدا وتعلی میں صرمے بڑھے ہوتے ہیں ۔النظالا وسط ( درمیانی راه) برصرف الم سنت وجاعت بين - بوسيدناعلى مرتضى كرم الله وجهد كے باب مين افراط و تفريط · 4 - 1 -

اورانسوا دالاعظم بعنى سلمانوں كى بڑى جاعت مجى قرون اولى سے اامروزا بل منت ہی ہیں ۔ جن سے وابستہ رہنے کی ملقین مولائے کا ثنات نے اہنے خطبہ شریف

اب وعویدادان حبّ علی کوچاہے کہ گرد وجش سے بے نیاز ہوکر خو و معنرت المیر کوم اللہ وجہہ کے ارشاد کی روشنی میں خو دکوشیطان کا شکار ہونے سے بچائیں ۔اور تحات ما من -

تاریخ این سیا دفعن کا بان ایک بهر دزاده مید و اقدید می کشیعیت ۱۰ ور ماریخ این کی بهر دزاده مید و اقدید می کمیتناهر فاروق رضی الله تعالى عنه كى شها دت كے بعد و ورعمان ميں بہو ديس سے ايك تعفى

اله منج البلاغة ، ص: ٢٧٠ ، د تم ادل)

له ــــ کنزانعال ۱۱۶۰ ص ۱۲۲

كالزمواا لسوادا لاعظعرفات

حضور کا وصی کون ہے ؟۔ ابناسبان كما حصورك ومى حصرت على بي حضرت عمّان ففا فت برجراً نفيرا اب -- جس طرح ابوبكر دعرز ردستى خلانت يرقا بف تھے . اے لوگو! حضورجب دوبار ہ تشریف لائیں گئے توتم ان کو کیا منہ دکھا ڈیے کہ ا ن مے دمی کو ان کائ نر دلا ہے ہے۔۔۔ اس طرح ور فلا کرابن سبانے فلافت اسلامیہ مع باغیوں کا ایک گروه اکم کا کرلیا - مصران باغیوں کا مرکزی تقام تھا - اور کو فدو بعره وغيره تمام ريا متول بي نما مُذككم كررب تق . ابن سبان طريقة كار يه بنا يا كدابينه بم خيالوں كو اكثران شهروں ميں بھيجا جها رئسيدنا عمّا ن غني رضي الشرعمة مع مقرد کرده قضاة و حکام تع \_\_\_\_ الى نفسانت كى عام بمارى ب كركسى حاكم كے يكس سے اگران كے خلاف فيصل مو تو اُن كے دل ميں ماكم سے نفرت آجاتى ہے ابن سباك نمائندے ایسے لوگوں كى أو ، ميں رہے ۔ اور سے ماكم يا قامنى سے نالاں ویکھتے بعلتے برتیل چڑک کراس کے ول کی منافرت اور بڑھا دیتے جی کرخلیفہ دقت مے بغا دت اور عنا و کا بچ اس کے دل میں بو دیے ۔اس طرح ہرمہر میں ابن سبا كريم خال بدا موكة . ا وراى كروه في مدين منوره بهوي كريفا وت كاعلم الحايا معی مورخ ای الواری ایس انکها ب کر دست رجمل کرنے کے لئے مصر ، کو ف اودبھروسے وو دو ہزار باغی روانہ ہوئے تھے جنبوں نے بالاً خرحضرت عما بعنی كوتهب وكرديا \_\_\_\_ اور ما راازام ابن سباكي فكت على مصرت على رضى الشَّدعنه برفقوب دياكيا - اورسلان ان برجا الوسِّ - اس طرح احت مي اک ایساعظیم مونجال آیا ،جس نے تا ریخ سے روشن نقوش برگر داوال دی له دورط صرے بعض روشن خال شیو محققین نے ابن مساکے وجود ہی کا انکار کیا

ے۔ آج کل تحقیق کے نام پرسیاسی تجعکنڈ وں سے پیش دفت کونے والوں نے یہ طریقہ

نے اپنے اسلام کا وعویٰ کیا ۔ اور سلما نوں میں شامل ہوگیا بھی کانام عبدانسین سا تا رس سے بہلے اس نے کم مکر مد، رمیز لمبد عد و دعاز ، بحربصره ، کو فرام اللہ طاتوں میں گھوم گھوم کومسلانوں کے حالات کا بغورجائزہ لا۔ زبان درازا در وی کلام تھا۔ اس نے جہاں ما تا لوگوں کوا بن جرب زبانی سے خوش کر دیا۔ تحومًا يمرّاجب وه معربيونما، تووبال كما ما ول اسے اپنے مقاصد کے بن مناسب معلی ہوا۔۔۔ جانجہ دہاں اس نے وگوں سے فلط لط شردع کیا۔ لوگ عو اس ک مبتی بایس سنے کے بنے اس کے گرد جمع ہوجاتے۔ اس نے جب دسکا کراب کجولوگ مرى بالسلم كرف كله بن تو فلذ ما زؤمن في الني ترون آز الفروع ك ایک دن این منوا و س کی مجلس میں اس نے کہا ۔ ہا دے بی صلی اللہ تعلی ملی اللہ تمام بیوں سے افضل وبردگ ہیں ۔ اور حضرت عیسی میں علیالسلام کے بارہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آسان سے لوٹ کو دنیا میں آئیں گئے۔ اگر حضرت عیسیٰ علالسلام و في كراك تي توافقل الرسل محدرسول الشيصل الشيطيسية لم كيون نبي الميس كا مسلما نون بي معلوم بنين كس طرح يرخيال بيدا موكياسي كرحضور و داره دنيا سي نبي آئیں کے \_\_\_ بکہ وہ صرور آئیں گے ۔ یہ بہا بعقبد کی تھی جس کا اس نے برجار کا واورمصرے کئی لوگوں کوگراہ کیا۔

مجراس نے اس بات کا شوشہ اٹھا یا کہ ہر با دشاہ کا جس طرح وزیر ہو بہت اٹکا اردن علیالسلام کے وہی حضرت برای کا ایک وہی ہو باہ ہے ہار ون علیالسلام ہے وہی حضرت کو ن علیالسلام ہے وہی حضرت کو ن علیالسلام ہے وہی حضرت کو ن میں اند علیہ دلم کا وہ می کون ہے وہ اس کو جا فر سے اس کو جا فر سے اور کہا ہما دے بی صلی الشدعلیہ وہم حضرت موسی سے وی ۔ اور کہا ہما دے بی صلی الشدعلیہ وہم حضرت موسی سے بھی افضل و برتر ہیں ۔ ہو کھیلا موسی علیہ السلام کا تو وہی ہو ، اور محدر سول الشرطی الشدعلیہ وہم کا کوئی وہی مز ہو ؟ ۔ یہ کیسے مکن ہے ؟ ۔ سے جو لوگ اس کی لٹانی کے دام ہیں وہم کے بقے انہوں نے کہا ۔ جناب اب آپ ہی اس عقد ہ کو بھی عل کو ہی ۔ اور بتا ہیں ۔ آ چکے بقے انہوں نے کہا ۔ جناب اب آپ ہی اس عقد ہ کو بھی عل کو ہی ۔ اور بتا ہیں ۔ آ جکے بقے انہوں نے کہا ۔ جناب اب آپ ہی اس عقد ہ کو بھی عل کو ہی ۔ اور بتا ہیں ۔

له النّادين الكامل الابن الليرج

مدجرت واستعجاب موتاب كراس فرقدكى تا وتخ موجوده ميت كأفازكى تا رتك ب معابت رکھی ہے ۔۔۔ مسیمیت کی تاریخ یہ ہے کہ دوی بہو دنے حصرت ے کو بیانسی دینے کا فیصلہ کیا ۔ اور بہودیت وسیمیت کے خیال کے مطابق انہیں 🕏 دار پرهشکا دیا - ا و راسلای عقیده کی روسے برور وگا رعالم نے میسلی ر وح اللہ لأسان برا عاليا - ا ورايك فدارخص كوحضرت سيح كي سكل ديدي ، جيد انهول ني ول دی ۔ گرحصرت سیسی میسے علیالسلام کے مخلص حوا ربوں نے ان کی عدم موجود کی ی بھی ان کی تعلیمات کو زندہ رکھا ۔اور وہ توحید، رسالت ،آخرت ،سزا وجزا، نیز ما دات می تعلیمات حضرت عیسیٰ علیه السلام کی تبلیغ کرتے تھے ۔ حضرت عیسیٰ علیالسلام کے آسمان برا مخات جانے کے بعدان کی تعلیم کو یہودنے فور آباکیل مٹانہ فرالا ، بلکہ ال کے ماننے والول میں روز برروز اضافہ مونے لگا \_\_\_\_ اور لوگ ان کی روکن مایات برا ودمبت وعزبیت سے ممل کرنے لگے ۔ اس بات سے بہو دکا کلیج مبل ہجن کا ۔۔۔ ا درمہو دیے جس مقعد کو یانے کے سے حصرت عیسیٰ علیہ انسلام کیسے مولی کی سزامجویز کی تعتی اس کے خلاف ہوتا دیکھ کر وہ فاموسس نہ رہے۔اس وقت اہی بہودیوں میں سے ایک شہور مالم ساؤل سنے تبول سیست کا اعلان کیا ۔ اوراپنا ام پولس، رکھا \_\_\_ سا ڈل کے بارے میں ٹیشہور تھاکہ وہ میسا ٹیت کاکٹر وسمن تھا۔ اور میسایت قبول کرنے والوں بر ارح طرح سے ظلم و تم کیاکر تا تھا۔ اس فيسايول كى نظريس ابنى وقعت بداكرف كعدية يمشهوركاكدومشق كم سفريس س نعيسي مسيح عليالسلام كي الارسني -- اور دل سے ان پرايان لايا مول -میں ان عالموں اور خوشس عقیدہ لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا۔ اور اس کی اس كاس قدراً وَمِعَكَت كى كراسے اپنارہا بنالا ، ياكسى نے اپنى حكت على سے لوگوں كى مرداری ماصل کرلی - اور کھر دفتہ رفتہ معیسوی تعلیمات کومشر کانہ ربگ دینے مں لگ گیا ،حتی کر حضرت علینی کو اِبق الله (ا وران کے مقبول) ان کے مصلوب ہونے کوتمام میسایوں کے لئے کفارہ وغیرہ کے مقائر گرط سے جسبجت کی بنیا دہن گئے۔

نکالاے کہ اور کا کی جس شخصیت ، مقام ،کتاب یا کو داد ان کی تردید کر دی ہے ،اسس کا مرب سے انکار کو دیتے ہیں ۔۔۔۔ کا مربے سے انکار کو دیتے ہیں ۔۔۔۔ گران ما فورن محققین کے پاس اپن مستند اسا مالرمال کی اس تحریر کا کیا جواب ہے جس میں تکھاہے۔

عُبدائد ابن سبابہ یہودی تھا ۔ بھراسلام جول کیا ۔ اور حضرت علی سے خاص تعلق کا اظہار کیا ۔ اور اپنی یہودیت کے زمانے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیالسلام کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں خلو کرتا تھا۔ بھر اسلام میں آئے کے بعداسی طرح کا غلو صفرت علی کے بارے میں کونے لگا

و کان احل من استهد اور ده بېلاتخص بے جس نے حضرت علی کی بانقول بغرض اما مت علی واظهی اما مت کے عقیده کی فرصیت کا اعلان کیا اگر العبواء قامن اعدائ می کاشف ان کے شمنوں سے برارت ظاہر کی ، ان کی فالفیہ واکفی هدر له منافقت کی اور انہیں کا فرقرار دیا ۔

ا دراس کتاب میں ہے کہ اسے ا دراس جیسے کئی وشمنان ضا درسول کوسیدنامل مضی اللہ عند نے قبل کر د اسے آگ میں ڈولوا دیا تھا تاہ

اب حفرات شیعہ تو وفیعلہ کریں کہ جس نتنہ گرنے ایا مت کے مسلم کی فرصیت کو افران سے مسلم کی فرصیت کو افران کا است کے مسلم کی احضرت مولاعلی نے ندصرت اسے قبل کوایا جگواگ میں طولوا دیا تاکہ ونیا کے فعہ بر دازوں کو عبرت ہو۔ ایسی صورت میں جولوگ آج بھی اسی ابن سب کی تعلید کر رہے ہوں ، آخران کا سیدنا مولائے کا ننات سے کیا تعلیم ہے ۔ انہیں خود اپنے دین اور عقا مُدکا عائزہ لینا جاسے۔

ما ملت رفض وسيحيّت امنى كى جانب رج ع كرت بي توجيس برد كمرك

له رجال کشی و طبع عبنی شامات من ۱۱، من مع رجال کشی و طبع عبنی سالد و من ۱۰، من در در ال

THI

على كرم الله وجهه كى وات كى بارى مين خلوف اتن زيف طے كرك كر • كوكما خيال ہے كران ميں خدائى روح علول كئے ہوئے ہے۔

• کَفِي وَكُوں كُوزِ دِيكَ دِمالت مِعزت على كے لئے اَن تَعَی - فرنستے كی غلطی سے

حضور کی طرف نتقل موکنی ۔ معنور کی طرف نتقل موکنی ۔

• ا وراس بات برتوا بن سباکے تمام بیرومتفق تھے کر حضور کے بعدا ن کے مائٹ بن حقیقی حضرت علی ہیں۔ ان کے علاوہ اورکیا کیا فاسد عقا مد بناتے گئے اس کی

تفصيل شيعه زقد كي فنن ين أكرة ري ب.

منہاج السندلابن تیمیدیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوجب اپنے لئکریوں میں ، ایسے لوگوں کی موجود گی کاعلم ہوا جو خودان کے بارے میں الوہمیت کاعقید ، رکھتے تھے تو انہوں نے ایسے تمام لوگوں کو قبل کر کے آگ میں جلانے کاحکم صادر فرایا لیہ

فند لطابی المی میشیوں کی بہود سے مشابہت کی بہت ماری مثالیں دی گئی ہیں ۔اسی طرح مشابہت منابع دی گئی ہیں ۔اسی طر منهاج السند ہیں امام شبی کے حوالے سے بہود کی مشابہت بیان کرتے ہوئے ۲۲جبزو کا ذکر کیاہے ۔ ہم ان میں سے جذکا بہاں ذکر کرتے ہیں ۔

• بهود داؤد على السلام اوران كى اولاك سواكسى كوحقدار امات نهي محجقة بشيعر اولا دعلى رهنى الشرعند كما و وكسى حقدارا مامت نهي ماضة -

پرونازمزب کوستاروں کے چکے تک مؤخر کرتے ہیں بشیومی مغرب کی نماز کو آنا ہی مؤخر کرتے ہیں -

بہودنے تو رہت کو برل دوال مشیو ہوجود ، قرآن شریعی کی تحریب کے فائل ،
 اور اپنے پاکسس مخرف تشخہ قرآن کی موجودگا ماننے والے ہیں ۔

1, 1

. آپ ورط موت میں بڑگئے ہوں مگے جب ان کے میں عبداللہ بن سبا بہودی نزاد کا قبول اسلام کا واقعہ اور مدیند طب بد ، شام وعواق ہوتے ہوئے مصریبی بہو بخ کراس کی زبرزمیں کا روانی کا حال بڑھا ہوگا۔

و ا ں پولس نے حضرت عیسی ممیح کی شان میں غلوکیا ۔ ان کے مرتبے کوخوب ٹرسا پولی ماری کے مرتبے کوخوب ٹرسا ہے چواہ کا کرسے دھے ما دے میسا یکوں میں اپنی جگہ بنائی \_\_\_\_\_\_ قریباں ابن سبائے ناخواندہ احترام مل نوں میں حضرت علی کی ا ما مت ا ور دھی رسول ہونے کا ہر چار کیا ۔ ا ن کی شان میں غلوکا اظہا رکر کے لوگوں کو اپنے دام میں لیا ۔

• پوس مجي يېو د ي نقا ، ابن سبا مجي بېو د ي نقا .

• پولس نے بڑھتی مونی میسان امت کوبر با دکرنے کا منصوبہ بنا ایا تھا ۔ ابن الے مسلمانوں کی بربادی کامنصوبہ رجا ۔

پوسس نے اپنی عیا را نہ چالوں سے عیسیٰ علیالسلام کی تعیلمات کومنے کر ڈوال ابن افسان نے مہنوا ڈون کے دریوکسیدنا عثما ن غنی کو ٹمہید کرایا ۔ اورا مت اسلامیدیں انسٹان بسیداکیا ۔
 بسیداکیا ۔

پولس نے بیسائیوں کو برباء کرنے کے لئے میسیٰ علیالسلام کے نام کوہستعال کیا۔
 ابن سبا نے مسلما فوں کو بربا و کرنے کے لئے حیزت مولاعلی کے نام کو استعال کیا۔

پولس نے عیسا یوں کو برعقیدہ دیا کر حصارت سے کی مصلوب تہا رے گناہوں کماکھا رہ ہے۔ ابن سبا کے دریع جو فرقہ بیدا ہوا اس نے سیدنا المام حشین کے خون ناحی کو ابنے گنا ہوں کا کفارہ جھنا طروع کر دیا ہے۔

عبداللدا بن سبا اوراس کے بمنوا و ں کوسید ناعثما ن عنی رضی اللہ عند کی شہادت سے دے کرجمل وصفین کی جنگوں تک اپنے مفسدانہ خیالات و نظریا ہت جواسلام اور رق مسلام کے منافی تھے خوب خوب مجیلانے کے مواقع ملے ۔ ابن سبا کے تمام خیالات چونکہ صرف فسا و ڈوالنے کے لئے تھے ۔ اس لئے ان میں یکسا نیت نہیں ہے ۔ نود حضرت • عشره بشره وه وى صحابه بى جنول نه رسول اكرم صلى المدعليه والم كى مبارك ر بان سے جنت کی خوشنجری یائی شیعوں میں ان سے تعمل یا یا جاتا ہے۔ ریعفن وعناد انا طرها کہ یہ لوگ دس کے عدد ہی سے متنفر ہیں اور اسے منوس خیال کرتے ہیں -

• اسی طرح مها جرین وانعیا رکا و ه مقدس گروه جہنوں نے و رخت کے نیج حضوراکوم مسل السّد علیہ وسلم سے بعیت کی تھی ۔ یہ لوگ ان سے بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ طالا نکہ قرآن مجید

یں ان کی توبیف آئی ہے۔ • جس کسی کا نام ابوبکہ ، عرباعثمان ہواس سے پرکھی معالمہ نہیں کرتے۔

• صديقة صديق اكرام الموسين عائشه عميرا رضى الشرعنا سے النبي عت عدا وت موتى ے ان میں کے بعض مرخ و نبیوں کے نام حمرار کو کران کے بال توبیق اورا نیادیتے ين - ا وركما ن كرتے بن كرام المونين كواغرا دے رہے إلى -

• ان میں کے بعض غالی لوگ ابولو کو مجوسی کی عص اس بنیا د برعزت کرتے ہیں

کاکس نے بدنا فاروق اعظم کونہدکیا ۔
مید معنوت سید اعزار وق اعظم رهنی الله عند برلعنت بھیج کوتبیع و الملیات زياده مفيدكام خيال كرتي بي له

شیعه فرقه ورفرقه الفت بین سائفی ا در برد کار کے معنیٰ بین ہے ۔ ا در شیکا بین کے ون بین حصرت علی اوران کی اولاد کے بروکار کوشید کہا جا آئے کے شیوں کے عقا مُداصول دین بالخ ہیں۔ توجیٹے، عدل ، بوت ، امامت اور معاد \_\_\_\_شیعرر دیت باری کے امکان کو دنیا وا فرت بس نہیں مانتے کے

له منهاج النة الابن تمييج اص ١٤١٨ كله مقدم ابن خلدول ، ص ، ١١٥ ا سے حیفرحین مجتبد مقال نگارشید اردو وا ر ه معارف اسلامید الا جور ، ج ۱۱،ص ، ۱۹۰۰ • بهو د ده طلاق جوحیفنیس دی جائے اس سے سواکسی طلاق کو مقبرتیس مانے -ای طرح تعول كا بعي خيال --

• يبور المانون كوات معليكم د تم ير الاكت بوى كماكة عقد شيومي الى سنت كو اسى لوح كية ين -

• ہودائی شربیت کے لحاظ سے موز ، برسے کے قائل بنیں ، شیوی موز ، برسے کو

• بهودسب لوگون كا مال حلال مجمعة بين واسى طرح شيعه عبى ،

بهدد جرشل على السلام كواب وثمن محة بي - اى طرح بعض اس بات كمال بن كرجرنل فطلى كا وروى جوحفرت على يرلان جائية عنى حضو رمحدرمول اللدير لائے - اس لئے ان سے دسمنی رکھتے ہیں -

• بهود کی عور توں برم نہیں ، متد کوتے ہیں ۔ نبید کی متد کرتے ہیں .

• يهو دخرگوئش ك گوشت ا ورطحال (تلى) كو حرام جائے ہيں بشيع مجي حرام

 ہو دا ون اور بطی کے گوشت کو حرام جانے ہیں اسی طرح شیعہ میں کہتے ہیں .
 ہمو دا پنی شریعت کے مطابق بین نما زیں بڑھتے ہیں ، شیعہ بی جتے بین القسلانین ك ذريعه اكترين وقت نما زير صفي بي -

واضح رہے کرشیوں کے اندر خود کئی فرتے ہیں۔ صروری نہیں کر ذکور ہ تمام اتیں ہرایک میں بانی ماتی ہوں۔ گراتنا صرور ہے کو یہ باتیں اگر تلاش کھیے تو ہراک کی شکسی گروه میں صرور ال جائے گی ۔

اس کے علاوہ بھی ان میں بہتا یسی چیزی ہیں بعض ممعاندانه خصوصيات بوغ معقول میں علمار نے ان میں سے کی کا وركاون س كان

من بت زیاده فلوکر اے، نازیب باتیں کہاہے حضرت بربت ا ور نبوت کی صفات کوتسلیم کرناہے۔ ہشام بن ، حسين بن سعد، نصل بن شا ذان ، ابعسيى وراق ، مكم على ير س فرقے کے ذہی صنفین ہیں۔ (اس فرقے کے ا بن را دندی . نے ذہی کتا میں مھی توکی مشتر آبادی تم الک ان بلاد ادرس اوركو فيسب له عنيرالطالبين مين تاياگام كرشيون . . - روه ين بن غالب اوررانفن ا در تام سی فرقے انہی کی ثافیں ہیں ۔ ان میں سے کتے گروہ اور فرقے فنا کے کھا ف اتر کے اور کتنے زندہ ہیں۔ ہمارے پاس اس کا کوئی حتی ذریع مہیں نائم بربات ملم به كداس وقت المدا ورا نناعشر يزياده تعدادين بالمعاق ہیں۔ برطال م بہاں قدیمی فرقوں کے مخصرتعارف سے طور برغنیڈا لطانسین کا مهارايتي بي -

مزمب شیعہ تغرو تبدل کے اوا ط سے دنیا کے تمام غدامب میں مما زہے -ابنی بدائی ك وقت سے قدم قدم بركس نے دیگ مے - يہاں كك كونو داس كے اندر در حول گروہ بدا ہو گئے \_\_\_\_ بالا خرسلاطین صفویہ میں سے شام سفی بن اساعیل ایال نے اپنے ز مانے میں اس کے توانین مرتب کرائے ۔ ا درایک با قاعدہ ندمب سے المو برحفط وضطير توجه دى - ا ورعواق وخوامان وغيره علا قول مين تبليغ شيعيت كا إنا كيا - اسى وقت مصيفول ك اصول وفروع درست موسى . ا وراس مذمب كا كا بين هي جاني لي اس ك بعداس ك اندر تغير و تبدل كا داسته بندمواك تديم علماء في شيعول كى شاخ در شاخ قوم كا حال ابنى كما بول مين تفصيل سے تکھلے ، تحفر اتناعشر برکا بہلایا ب اس سلسلین فاص روشنی داتا ہے۔ تاصم سرزین عواق ہونکہ تبعیت کا شروع ہی سے مرکز رہی ،اس نے قریب سے اس قوم كا حالزه لين والى غليم اللاي ، روحاني شخصيت غوث اعظم سيدنا الشنخ عبدالقا درجلال بغدادی رضی المندعنه کی تخریر سے ہم شیعیت ا دراس کی شائنوں کی معلومات ما صرفدمت كرتے ہيں عضور غوث اعظم رضى التُدعنه فعنية الطالبين كے نويس باب ميں ٢٠ فرون كا ذكركت بوئ وا حد فرقه اجدالي منت ك بعد نوارج ، موزله ، مرجه بشبه جہد، صاریہ، نجاریہ، اور کلابدے ساتھ گراہ فرقوں میں رواقض (شیعہ) اوران کی تمام شاخوں کا ذکر فرماتے ہیں کا

آب نے تمام فرقوں کی وجوہ تسبیدا وران کے عقائدا در شاخوں کا ذکر فرایا ہے۔ شیعوں کے بارے میں ان کے مختلف ناموں کا ذکر کرنے کے بعد تحریر فراتے ہیں مشتید کا ایک فرقہ قطعیہ ہے۔ اس نے موسلی بن جعفر کی موت برقطعی اجاع کریں ہے۔ ایک فرقہ فالیہ ہے۔ یہ گروہ حضرت علی رضی انشاعیہ م

له تحفداتنا عشريه محضرت شاه عبدالعزيز محدث د لوى عليارهر (ار دو) ص ، ٥ ، ك منيت الطالبين ، ص ، ١٠٤،

لے نیز الطالبین ، ص ، ۱۰۷ کے ہے ہے بات حفور غوث اعظم رضی الشرعذ نے لیے دورگرای کے کی ظرے تحریر فرما لاک ہے ۔ ب محره ان مح عقا مُدخطابيه مح عقا مُرتح ، البته سي نازك الك تق .

یه وگ کچتے تھے کرا مام جعفراللّه بین ، اللّه اسی شکل میں نظراً اہے ۔ یہ کہتے

مزیعیہ اسے کہ ہما رہے پاس بھی وہی آتی ہے ۔ اور بہیں بھی ملکوت کی طرف اٹھا یا

جا آہے ۔

مفضلیم اس کا بانی مفضل صیر فی ہے ۔ یہ لاگ بھی جھوٹی رمالت و نبوت کے مرعی مفضلیم اسلام کے بارے میں معتقالیہ وہی تقے جوعیدی السلام کے بارے میں معتقال کر دہی تقے جوعیدی السلام کے بارے میں معتقال کر دہی تھے جوعیدی السلام کے بارے میں معتقال کر دہی تھے ہوتا ہے۔

البیکروہ بیعقیدہ رکھا تھاکہ اسدتھائے یا بنج شخصوں میں ملول کیا تھا وہ شریعیں استریمیں استریمیں استریمیں استریمی استردکیا معقوصی استریمی اوران پرسلام بھیجے۔
معقوصی استریمی و بیکھے تو کہتے علی اس میں میں اوران پرسلام بھیجے۔
تریمیں یہ لوگ بیمی کو بین (الوسکر وعرضی الشریمیا) سے تولا کو درست مانے میں۔
یہ لوگ امامت کا سلسلہ امام سسین بک جلا ہے ہیں۔ اس کے بعد خلافت میں اوروں کے میں ملاقت میں۔
ماروریمیں کے شورائی مونے کے قائل ہیں۔

ان کا خیال ہے کہ امام حصرت مل تھے شیخین کوئین کی بیعت فلط ہوئی ملیمانیہ استے۔ است نے امراصلے ترک کیا یہ حضرت علی نے یہ دوگر سیدنا ابو بکر وہرکی بیعت کو خلط نہیں مانتے۔ کیوں کہ حضرت علی نے استرمیم طلا فت حضرت عثمان کے وقت حضرت علی کو امام مانتے ہیں۔

ب ابزیه کفش بی معلی و مرافظ شده مرتبان کو کا فر محتی ا دران سے افران سے براکرتے ہیں ۔ اوران سے براکرتے ہیں ۔ اور ان سے معقوب ایس بدنا اور کو عرکی خلافت کے قائل ہیں ۔ اور رجت کا انکار کرتے ہیں ،

کے ہونجانے ہیں ملطی کی ۔ یہ اس بات کے مجی قائل ہیں کہ علی الذہ سے ۔ اسدا وراس کی خوان کی بہونجانے ہیں ملطی کی ۔ یہ اس بات کے مجی قائل ہیں کہ علی الذہ سے ۔ اسدا وراس کی خوان کی بستیوں کو آجا اور ویران کو دیا ۔ ان کی کھتیاں بربا دکر دے ۔ اور زین بران کی کوئی بستی باتی نہ چوان الم انہوں نے خلوکی حد کر دیا ۔ ایمان سے ک الم کوئرک کر دیا ۔ ایمان سے ک المحتی اختیار کرلی ۔ اشداس کے رسول اور قرآن کے مسکر موسکے ۔ ہم ایسے اقوال اس الم کوئرک کردیا ۔ اور المسالم کوئرک کردیا ۔ ایمان سے کا مسلم کوئے دالوں سے اشداس کے رسول اور قرآن کے مسکر موسکے ۔ ہم ایسے اقوال اسلم کوئے دالوں سے اشد کی بناہ چاہتے ہیں ۔

بنا سید بنا سید انسان کی طرح ہے ۔ یہ جوٹے ہیں اشد تعالے اس تب سے منزہ اور پاک ہے لہ انسان کی طرح ہے ۔ یہ جوٹے ہیں اشد تعالے اس تب سے منزہ اور پاک ہے لہ طیا رسے عرکر وں کوڑ وں مجرحقی شیار کی شکل پاکر ظاہر اور آہے ۔ اس کے بانی مغیر وین سعد نے بنوت کا دعویٰ کیا تھا ۔ وہ مجما تھا السّالد مغیریہ ہے گران ای شکل ہیں ،

اسس کابانی ا بونصور ابنی آسانی مواج کا معی تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کو منصور سے منصور سے معیدہ تھا کو منصور سے معیدہ تھا کو منصور سے معیدہ تھا کہ منصور سے معیدہ تھا کہ منصور سے معیدہ تھا کہ منصور سے میں خوانے میں ملل منوت جاری ہے۔ جنت و دوزرخ کی کیج حقیقت نہیں ، جبریس نے نبوت بہونچانے میں ملل کی ۔ وہ اپنے ہیرو وس سے کہنا تھا کہ تم میں جو جالیس مخالفوں (سُنیوں) کو تسل کر دیے وہ جنی ہے کو کو کا کی ال دو اسے کہنا تھا کہ تم میں جو جالیس مخالفوں (سُنیوں) کو تسل کر دیے وہ جنی ہے دوگوں کا مال دو اللہ لیان کے نز دیک مباح تھا۔

خطامیر ان کاعقیدہ تھاکہ ہردوریں دورین برہوتے ہیں۔ امام بی بنی اورا بین ہوتے ہی خطامیر اسلام بی بنی اورا بین ہوتے ہی خطامیر اسلام بین باخل ہوتا ہے ، دور افا موشس ، حضور سفر افتی تھے . حضرت علی فاموشس ،

ك خنيستالطالبين اذبين عبدالعادرجيان

intio

الم جعفرنے محد بن اسماعیل کا امات کا مواحث کا تھی۔ محد زندہ ہیں ۔ لیس وہی امام حدی ہیں ۔

ر مبارک نائ شخص سے نسوب ہے جوان لوگوں کا سردارتھا ۔ ان کا عقیدہ مبارک نائی شخص سے نسوب ہے جوان لوگوں کا سردارتھا ۔ ان کا عقیدہ مبارک سے اسلامی میں اسلامی مبارک سے بعدان کی اللہ میں امات جاری ہے ۔

یر فرقد نجی بن شمیلا مینسوب به بوان کامردادتا ان کا عقیده به کومش میطیسه ان کا عقیده به کومش میطیسه ان کاعقیده به کدانام جعفر کے بعدانات کے بیٹے بوتوں میں جاری و ماری ب عبدالمدک معرب ان کاعقیده به کدانام جعفر کے بعدان کے بیٹے جو الدانام بی عبدالمدک معرب ان کاعقیده به کدانام کوه کی تعداد بهت زیاده بوئی .

اس فرقد کی وجر سید بیان کوگوں نے دینس بن عبدالرحمٰن سے مناظرہ مطمور سے کیا دان کا فرقہ قطید سے تعاق تھا) یونس نے ان کے بارے میں کماکم کوگا ۔ اس فرقہ کا اس طور یو گیا ۔ اس فرقہ کا مطمور سے بی نامری کے وہی انام مهدی ہیں ، اس خود کو دا تقدیم کہتے ہیں ۔ کموں کو مسائل است مونی بی جعفر برگھر جاتے ہیں ۔ فرو کا است مونی بی جعفر برگھر جاتے ہیں ، مرس کے دورانام مهدی ہیں ، مرسی کے دوران کے بین در مرسی کی در اس میں میں ، مرسی کے دی دانام مهدی ہیں ، مرسی کے دی دانام میں ، مرسی کے دی دانام میں ، مرسی کے دی دانام میں ، مرسی کی دی در میں ، مرسی کے دی دانام میں ، مرسی کی دانا در میں ، مرسی کے دی دانام میں ، مرسی کی دی در میں ، مرسی کی در میں کی در میں ، مرسی کی در میں کی در میں کی در میں ، مرسی کی در میں کی در کی در کی در میں کی در ک

بولک موئی بن جعفر تک کا است مانتے ہیں مطور سے ریکس ، بحفرت موسومیں موٹی کے زندہ یامردہ ہونے برفا موثی افتیار کرتے ہیں۔

امامیسے اس کا عقیدہ موری کا مت کو تحدیث من کی طرف جلا ایک اورانہیں (۱ کا فائب)
مدی منظر تسایم کر اے ۔ اور بر کہ وہ ظاہر موکو زمین کو عدل سے بحروی کے
اس کا عقیدہ موری کی طرح ہے ۔ اس کا بائی عبداللہ بن جعفر زدارہ ہے کی
مدارسے سند کا جواب نہ باکرنا راض ہوگی ۔ اور اس نے موسی بن جعفر کا دخ کو ل
ما ۔ اور حضرت عبداللہ کا مخالف ہوگی تھا ۔ بعن وگ کہتے ہیں کہ زدارہ (بائی فرق ) نے
عضرت عبداللہ کی نالفت ترک کو دی تھی گ

عه بيك ك . . . ك فنية الطالبين ، ص ١٨٥٠١٥٥١ .

ان میں کے بعض سیدنا اوب کو وعرسے تراکرتے ہیں اور دجنت کے قائل ہیں۔ در اس کا مطلب اول ہوت نہ کونا ، اس کے بعد ہوت کی طرف داجع ہوناہے) "تناصحیہ ایگر وہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا ہیں بیدا ہو کو آئے کا قائل ہے۔ جونکہ تطعیہ فرتے کے بیرووں کو حضرت ہوسی بن جعفر کی موت کا قطعی بقین مقا قطعیہ اس سے اس کو تطعیہ کہا جا تاہے۔ یہ لوگ اما مت کا ملد محد بن حنفیہ کے

کسانیم اس فرقد کی نسبت کسیان کی طرف ہے یہ محد بن حفید کی اما مت سے مائل کیسانیم اسے کیونکہ بعرہ میں عَلَم آ ہے ہی کو دیا گیا تھا۔

كرميس يدوك ابن كريب مزدك ماعي تقراس نفان كوكيد كماكيب

اس فرتے کے دوگ عمر کے رائتی تھے اور جب انہوں نے مہدی پرخروج عمر میں کی ان کا امام تھا۔

کس گروہ کاخیال ہے کہ اومنصور نے اپنے بیٹے حسین کو اپنا وحی بنایاتھا۔ حسینیہ اس نے اومنصور کے بعد حسین ہی امام ہوئے۔

یہ فرقہ ناکس بصری کی طرف منسوب ہے دی اس گروہ کا سردار تھا۔ ناوسیم با وادر کہتے ہیں دہی قائم اور مہدی ہیں۔

اساعلیہ کتے ہی کر حیفر کا انتقال ہوگیا۔ ان کے بعداساعیل امام ہوتے۔ اسماعیلیم یہی بادشاہ بیں گے۔ امام منظر وہی ہیں۔

قرامصنید ی فرقد سلساد امامت کو حیفرنگ جلاتے ہیں ۔ اوراس کے مائل ہیں کو

اقسام كفار الم احدومنا قا درى قدست ا راديم اقدام كفار ان كي الگ الگ توبید ۱۰ دران می کن کا فرون کی صحبت زیر یا مان سے زیا دہ میل ہے يان فراتيس-الشير وجل برقم ك كفروكفار سے بجانے كا فرد وقع ہے۔ الى امراء اصلى: ده جوشروع سے كا قرا دركانا اللام كامنكر ہے . ير دوقم مي مجابرومنا في - فيآبر: وه كرعلى الاعلان كليكا منكر بو-ا ورمنا فن ، وه كم بظام كله برطقا ، ا ور دل مين منكر موريقم أخرت یں سباتیام سے برترہے۔ إِنَّ الْكُنْفِقِينَ فِي الدِّرُثِ بِينَكَ مَافِقِينَ مِب سِينِي طَبِعُ الدِّرُ الدَّ سُفَلِ مِنَ النَّادِ - دوز في من من كافرى برمارمى ب. اول ، دیری: کرفذای کامنکرے۔ ودم مشرك : كه الله عزوجل كرموا وركوجي معبو وا ورواحب الوجود جاناك، جي مندوب رمت كر بول كو داجب الوجو د تونيس، مكل معبودمان بي ماوراً ريه خود پرست كاروح دما ده كومعبو د نونهيل مرك قديم وغير فلوق اسنة بن - دو نول مشرك بن - ا ور آديول كوموهد محمناسخت باطل ہے۔ موم ، مجوى : أكش برست ، جارم ، کتابی بهود ونصاری کر دبرید نربون. إن مِن ا دل مينون كا ذبحه مرداد ، ا در ان كى عور تول سے نكاح بالل ، ا در تم جما دم كى عورت من نكاع بوجائكا اگرم منوع دكناه ہے۔ كا قرم تد ده كد كله كو بوكو كفر كسه- اسى بى دويس بى - ما بروناق مرند مجا ہروہ کر بیلے سلمان تھا۔ میرطلانیہ اسلام سے میرکیا ۔ کاربسلام

عصرات محتم المحص ميول ك اندر ، تاريخ اسلام كى د دسرى صدى كوري صدی سے پہلے کم ٹاخ دوٹاخ ، فرع در فرع کتے فرتے پدا ہوئے۔ اس الله بكاما نمونه وكمانے كے بے راقم الحروف نے غینہ" سے برحصہ نقل كياہے ۔ يہ وہال ہے جب صحابر کے بنعن صحبت سے باریاب ہوکر ابعین ، تبع تابعین دنیا بحریس اسلامیان كى كونس بھيلارم عظے ا درميدان جما ديس دا دشجاعت دے رہے تھے .ان فرقدل) ومنى براكسندكى و باك اوركساخار تفريق كى روشنى مين مها ف ويكما جاسكا ب جى زمانى مى قرآن كامتعل المحائد اللامان عرب جهاد دانگ عالم كومنور كا مس مصروف مح في ماع مراح ١١ لى فقنه اب وام من كرفقا رلوكون كومزيد ذي والله خلفتاریس بتلاكر كركراه كردے تع - بهان الى فكر د نظر كے سامنے ہم يہ كلت كالم صرور كالمحقة بين كروين اسلام اصول محاظس أيك بى بي وا وحفرات أدم وفرنا فاس كاتبليغ كى بود يا برابيم موسى و زكريا دعيسى يا خاتم النبيين محد مصطف (صل تعلم عليه وكل جميع الانبياء والمرسلين) نے كى بو-تمام بدوں نے دين اسلام بى كام وكون كوبلايا - الركي اخلاف تما توعض معنى شرى إحكام بس تما - الشد تعلي خرا بى كەزمانى دىمايت سى ائىس احكام فروعد كى فرن كى ما قدىلاكى تے . برنی توجد، رمانت، حتروفش ما دے ملسد میں ایک بی عقیدہ سے کوتٹرلیف الا شرع مکرمن العدین مشروع کیا تہا دے ہے وہی دین جس کی میں ما وصي به نوسًاله له الله الله اس کا فاسے میں سید قوم کو دیکھتے ، اسلام سے انہوں نے خود کو دور کربی لیا ال ان كے گر و موں میں مجی كون اساعقيد وشكل سے معے گاجن ميں كثر اخلات نهايا ا م ا درون کامشهور تولید. كشرة الدختلات في شئ كى بات بس كرت اختلات اس ككنبك دديل کخد به - ديل به المرك ايت ١٧١



کانکر ہوگیا؛ چاہے دہر ہر ہو جائے ، یا مشرک ، یا مجوسی کما بی کھر بھی ہو۔
مرتد منافق ؛ وہ کہ کلہ کسلام اب بھی بڑھتاہے ۔ اپنے آپ کوسلال ہی
کہتاہے اور بجرالشرع وجل یا رسول الشرصلی الشرطلیہ جلم یا کسی بنی کی تو ،
کرتا ، یا حزوریات دین بین کسی شنے کا منکرے ۔ جسے آج کل کے وہا
قا دیا تی ۔۔۔۔۔ کم دنیا بین سب سے برتر مرتدہے ۔ اس بریسان اور مرتداس کے ہم نہ بریوں یا
مناب نہ میں بنا جا ملکا ۔ اس کا نکاح کسی سے مہیں ہو ملک یہ بریس ہو گا
مختل زنا ہوگا ۔ مرتد مرد ہو یا عورت ۔

مرتد ول ہیں سب سے برتر مرتد منا نتی ہے۔ بہی ہے وہ کہ اس کی صعبت ہزار کا فرکی صعبت سے زیادہ مضربے کہ یہ سلان بکر کفر سکھا تا ہے۔
قطب ربانی حضرت مجد دالف ٹائی کئے خاصر مزندی نا روتی علیال ہمہ مکتوبات شریف میں برعتی فرتوں کی نشاند ہی کرتے ہوئے ان کی صحبت برسے احتماب کے مشکل مرتب میں برعتی فرتوں کی نشاند ہی کرتے ہوئے ان کی صحبت برکوام رضوان اللہ تعالیا مطلبم اجمعین سے عناور کھنے دالوں سکے با رہے میں فریا ۔

تهام برعتی فرقوں میں برتر فرقہ وہ ہے بوحضور کے اصحاب سے بغض دکھناہے اللہ تعالیٰ نظام فرقہ کو قرآن میں کا فرکہاہے بیغینط جھے الکفار قرآن اور مشریعت کی مبلیغ توصحابہ ہی نے قرال ہے ۔۔۔۔۔۔ اگرصحا بہی مطعون ہا تو بھر منسران اور ساری مشریعیت پر طعنہ لائم بدترین جمیع فرق بتندمان جماعت اندکه باهما ب بینربغین ازم ا تشدتعاسط ورقرآن نو وایشان دا کا فرمی نا مدیب نیند بعث انگفارقرآن ومثربیت رااهماب بینخ نودند اگر ایشان طعون باشندطین درقرآن شریعیت لازم کیرشه

له احکام سرست، ۱۱م احدرضافان تادری طیالرید، ص ۱۲۲۰ من ۱۲۲۰ من ۱۸۲۰ من ۱۸۲۱ من ۱۸۲ من ۱۸۲

الما الما الما المحالية المحالية المحالة المح

تعزید داری ، تعزیدسازی ، کسس مین اطانت ، نوه خوانی ، کسس مین اطانت ، نوه خوانی ، کست مین اطانت ، نوه خوانی ، کست کا ، ان تمام کاموں کے بارے مین اسلای موقف ، جس برا بل سنت و جماعت کل رقے بین ظا ہرہے ۔ تاہم اکا برطما ، کے جندا قتبا سات درج کرتا ہوں . شا ه عبدالعزیز محدث دبلوی علیا لرجمہ سے سوال کیا گیا ۔ تعزید دادی کی محلس س برنیت زیارت ، وگرید وزاری حا حزبونا ، اور و بان جا کر مرتبدا در کما ب سننا ، ادر فات میں برنیت زیارت ، وگرید وزاری حا حزبونا ، اور و بان جا کر مرتبدا در کما ب سننا ، ادر فات میں برنیت زیارت و گرید وزاری کے مجمعی حا صربونا نا جا کرنے ہے ۔ این واسطے کا اس جگہ کوئی زیارت نہیں کہ زیارت کے دا سطے جانے ۔ اور وہاں جند دا صلے کراس جگہ کوئی زیارت نہیں کہ زیارت کے دا سطے جانے ۔ اور وہاں جند

من دائی منکلٌ فلیغیوۃ بیدہ نان نولیستطع فبلسانہ قان مدیستطع فبقلب و فولاٹ اضعف الایمان دواۃ مسلمہ تیمن ہو تخص کوئی امر فلا ن شرع دیکھے تو چاہتے کہ اسے مثا دے اپنے ہاتھ سے ، اگر ہا تقریبے مثانے کی اس کو قدرت نہ ہو تو ذبان سے مثا دے بین ذبان سے منع کردے ، اور اگر ذبان سے بی منع کرنے کا بھی اس کو افتیا

ار می جو تعزیه کی بنانی مونی موتی ہے۔ وہ قابلِ زیارت نہیں بلکہ مٹانے کے قابل م

امو الدوله شیعه تھا۔ اور اسی نے کربلاکے حادثہ قبل کی یا دگاریں ، امرا کی نمیا دمجی اسی نے ڈالی ۔ ۲۰ ، فضائن صحابہ مساجد میں با وازبلند بیان کرنے کی مانعت کوادی ۔ اورد وسرے فرقہ کے فردیک جو صحابہ بنوش میں نام بنام ان پرفن کرنے کی موک ٹوک نہ تھی لے

SHORT HISTORY OF SARACANS, BY MA. AMIRALI. P303 &

شرك واربائد كا ، جوده عل كرسه در وايت كى اس مديث كود يلى في ابن مسعود سے ، اورایسا ہی ذکرکیا اس کوسیوطی نے جے انجوامے ہیں ؛ اور فاتحه در ودر موضا في نعنب درست ، لين ايسي جرك يعني مبلس تعزيروا ري یں پڑھنے سے ایک لمرح کی ہے اوبی ہوتی ہے ۔ اس واسطے کرایسی مجلس اس قابل ہے کرمٹا دی جائے ۔ اورالی علس میں تجاست معنوی ہوتی ہے ۔ اور فاتحہ و دروداس عِكْم بْرِهنا جِاسِة جُونُجاستِ فل مرى وباطنى سے ياك مو . بس جُرْعَض يائحا نديس الله و ت قرآن شریف کی کرے اور در و دشریف بڑھے وہ ستوجب المامت و کمعن ہو گا ۔ ایسا ہی جس مكر نجاست باطنى موءا ورد وركرنے كے قابل موتو وما س مى يُرصنا باعث ملامت وطمن موكا - اس واسط كريد عمل وه يرمنا موكاسه

ابنی سے تعزیہ داری میں مدد ، مرتب و نومرخوان ، کے معلق سوال کما گیا \_ ت

ترجى جائر نہيں اس واسطے كداس سے معصيت بي اعانت كرنا لازم آتاہے۔ ا درمعیت میں ا عانت ناجا کرنے و

مرتب وكما ب يرمنناجس مين احوال واقعي نهرنا جا كرب اورايسا بي تومر كرناكنا كيره كا دراما ديث مين اكسى بارك مين وعيدوار دم-

نعن وسول الله صلى الله عليد وسلع الناعجة والمستمعترك رُسول الشَّرْصلي الشَّرْعليد ولم نے نوم كرنے والى ا وركنے والى عورت بر لعنت فرمانی مسمه

امام احدر ما قا دری طیالرحم تعزیر بنانے کے سلسلمیں سوال کا بواب دیتے الوث لصال -

که فنا دی عزیزی ، شا ه عدالعزیز محدث دالوی داردد) مطبوعه ، کوامی ص ۱۲۳ ، ۱۲۵ ، له سنن ابردادد سه فادي عريزي ، ص ، ١١٦١

نہ و واسس کوشا دے اپنے دل سے ایعنی دل میں اس کوبرا جانے ، اور رامین ول من كرنا بنايت منعف ايان م - روايت كيا اس مديث كوسلف ا ورمحاس تعزیدیں جا کر مرتبدا ورکتاب نے کے بارہ میں سرحکم ہے کہ اگر ا در کتاب میں احوال واقعی نه مو ملکه کذب و افرار بو۔ اور اس میں ایسا ذراو جس سے بزرگوں کی تحقیر ہوتی ہو توابسام سدا ورکت بصنا درست نہیں۔ ملکرایسی مبلس میں جانا بھی جا رُزنہیں۔ چنانجہ اسی طرح کا مرتبہ سننے کے بارہ میں مدیث شریف اس

عن اني ا وفي مال نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المولق . معاكابن ماجة -

میعنی روایت ہے ابی اوفی سے کہ منع فرمایا رسول الشرصلی الشدهلیہ وسلم نے مرشیہ سے روایت کیا اس مدیث کو ابن ما جرنے "

ا دراگر مرتبها در کتاب میں احوال واقعی موتوا یسے مرتبہ ا درکما ب کے فی تعسیسے مي معنائقة نهيس وليكن بعيث المحلس كي جس طرح برعتى كرت بي مركزا جاسية واس کماس میں مشابہت برعتی گروہ سے موجاتی ہے۔ اور پر میزکرنا برعتیوں کی مشابہ سے مزور ہے . خانخہ مدت میں وار دہے۔

مَنْ تَشَبَّدُ يَقُومُ فَهُ وَشَكُ مِنْهُ مُدُ وَيَيْضِ فَ شَابِتِ کی کسی قوم کی تووہ بھی ان ہی لوگوں سے مواد ا در جو مخص تعزیه دارول کی مجلس کی طرح مجلس منعقد کرسے تو دہ اس مدست

ك معداق يس معى داخل موجائے كا -

من كنوسواد قوم تهومنهم ومن دض عبل فومركان شريكالمن عمل دوا ة السديليي عن ابن مسعود كذا ذكرة

السيوطي في جمع الجوامع .

یُعنی جس تعنی نے زیادہ کیا۔ جاعت کو کسی قوم کی تو و ہتھن می اسی قوم سے شار ہوگا ۔ ا ورجو شخص توسس مواعل سے کسی قوم سے تو وہ بھی اسی کا

توسزیہ کے قام ورنشان ہیں ، اوران سے توسل بالمل ہے کے بارے بختاب خمینی کے نز ویک عزا واری بختاب خمینی کے نز ویک عزا واری بشعا را الہی ہے اوران کے بارے بیل سلمان اہل سنت کا ہسلا ہای ہو قعا ، اب آئے شعبی ونیا کے معولات دھیں ۔ پھر ان کی بنیا وی کا بول میں فوحدا ور ماتم کے متعلق احکام کا جا کڑے لیس ۔ جا اب خینی صاحب کی ہمرت آ جکل شیعوں کے علقے سے نسکل کر کھے بے خرسلما فون کے بیل رہی ہے بعض نا خوا ندہ ہیروں اور مجا ور وں پر بھی خینی پروسگنڈہ کے طلبے ہوش رہا کا اثر مور المحت کے ایس ۔ اہیں معلوم نہیں کہ خینی صاحب کو ملت اسلام سرکا نجات و مبندہ خیال کرنے گئے ہیں ۔ انہیں معلوم نہیں کہ خینی صاحب کو ملت اسلام سے کا ام ہیں ۔ اور ان کے نز دیک مروم عراد کی شروع کی ہوئی یہ برعت شعا در اللی بن جی ہے ۔ رمعا ذاشد)

ا نهول في اي اكس خطيرين كما -

اکی ہیں ان مجالس کی پہلے سے زیادہ صرورت ہے۔ ہیں ان باتوں پر کان ہیں دھونا جاہئے ہوا ن مجالس سے پہتردا رہونے برکرے ایک اجائے کہ ہمان مجالس پر جوخرج کرتے ہیں ، اسے جنگ سے متاثر افراد پرحضر چ کریں ۔ نہیں ایسا نہیں ہے ۔ ہیں ان کے اخراجات تو ہم حال ہورے کرنے ہی ہیں۔ یہ اس کے اخراجات تو ہم حال ہورے کرنے ہی ہیں ۔ یہ ایک الہٰی فریعنہ ہے کہ ہم اپنے وگرا مور ترک کرے حرف اسی کے ہوکر رہ جا میں ۔ آج مجالس اور عزا داری کی پہلے کے مقابلے ہیں ذیا دہ ضرورت ہے ۔ لوگ تعزیہ داری کریں ، گریہ و بہار کریں ہر سیال ہما ارکے سلسے ہیں یہا مود شعار داری کی جیسے میں یہا مود شعار کی جیسے میں یہا مود شعار

له العلما يا النبوير في قدّا دى الرضوير ، مطبوع ، رام بور ، ج ، ۱ ، جز ۱ ، جن ، ۱۲۱ ، طبه ا ۱۲۱ ، طبه ا ۱۲۱ ، طبه الم خطبه ا مام خيمينى ، مطبوع ، مجلة توحيد تم ايران ، ج ۳ شاره ۵ ، ص ؛ كم خر

تعزیہ جس طرح رائے ہے ندایک برعت بکر مجمع برعات ہے ، ند وہ روض مبارک کانقت ہے ، اور مرح تو باتم اور سینہ کو بی ، اور اٹ باجوں کے گئت ، اور مات فاک میں دبانا ، کیا یہ روض مبارک کی شان ہے ؟ ا ور بریوں اور برات کی تعدو بریں بھی شایدر وضهٔ مبارک میں نہ ہوں گی ۔ ایام عالی مقام کی طرف اپنی ہوسات مخترعہ (من مانی خوامشات) کی نسبت ایام رضی الدرتوات کی قوہیں ہے ۔ کیا تو ہیں ایام قابل نظیم ہے ہے ۔ کیا تو ہیں ایام قابل نظیم ہے ہے ۔ ا

اُس دَنُونِ عَلَى مَنْكُرُكُو بِرَيْدِكِهَا دَفْقَ لِمِيدِ ہِ - تَعْزِيدِ مِينَ كَسَى قَلَمِ كَا الْمَادِ جَارُ ہنیں ۔ قَالَ تَعَانیٰ ، وَلاَ تَعَا وَنُواْ عَلَیٰ اللّٰا ثُمْرِ حَالُعُ دُوَان اُلْهِ کسی نے سوال کیا کہ بعض وگے عاشورہ دس محرم کو نہ دلن بھر دوئی دکھانا) بھلا ہیں نگھریں جھاڑو دیتے ہیں ۔ نہ کھڑے تبدیل کرتے ہیں ۔ توزیہ وفن ہونے کے بھر بسب کام کرتے ہیں ۔ نیز آہ محرم ہیں شادی بیا ہنہیں کرتے ۔ اور اس ماہ میں امالیں حسنین کے سواکسی بزرگ کی فائحہ ہنیں دلواتے ۔ یہ سب کام کرناکیسا ہے ؟ ۔

ا مام احدرها قادری علیالرجرجواب دیتے ہیں۔ ثیر بینوں بائیں سوگ ہیں ، اورسوگ حوام ہے ۔ اور جو تھی بات جہالت ہے۔ ہرمہینہ کی ہر ماری بین ہرولی کی نیاز اور شرکان کی فاتحہ ہوسکتی ہے تاہے آپ نے تعزیم کے ملسلہ میں مفصل بحث 'رسالا تعزیم واری " ہیں کہ ہے اہل فوق مراجعت فرمایش ۔ نیز آپ کے محکم فقا وے سے ابت ہے کہ مجالس دہاں میں شرکت حوام ہے گئے

له السلمايا النبوية فالفتا وى الرهنوير ، مطبوع رام پور ج ١٠ جز ٢ ، ١٠ من ، ٢٠٨ ، ٢ من ، ٢٠٨ ، ٢٤٢ من ، ٢٠٢٠ من ، ٢٠٠ من ، ٢٠٢٠ من ، ٢٠٠ من ، ٢٠

ان پرلمن ونغری کی جائے۔ اور ہمب کویہ جان لبنا جاہئے کہ و ، چیسنہ ج مسلما نوں کے درمیان اتحا د وصدت کا ذریعہ ہے ہی سیاسی مراسم ہیں' جوتی ممسلما نوں اورخاص طورسے اندا نناعت طینہ مسلوات انڈد کیلم کے شیعوں کی لمیت کی حافظہے ٹلے

اس دقت ہم ماتم ا ورعزا داری سے عنوان برمتوم ہیں ۔ کسس لیے جناب خینی صاحب کے دصیت نا مرک اس آخری حصہ پر مزید کوئی تبصرہ کئے بینے وان کے ایک ا ورخطبہ کا احتباس نقل کرتے ہیں جس سے ان کے نز دیک عوا داری کی انہیت کا انداز ہ لگایا جا مکتا ہے ۔ انہوں نے کہا ۔

ثر جور وایت پس ہے کہ جوتھ میں روئے یا گرلائے یا رونے کی صورت بنائے اس کی جزاجنت ہے تو یہ اس ہے ہے کہ حتی اگر کو نا رونے والے کی صورت ہی بنا آ ہے ۔ حزن وطال کی صورت اپنے اوپر طاری کرتاہے اوررونے والے کی کیفیت پراکر تاہے تو گویا وجہ بنی مقصد اور سبنی تحریک کی حفاظت کرتاہے ہے گئے اس باب بی محض خینی صاحب کی تحصیص کیا ۔ پوری کی پوری شیعہ قوم صدیوں سے مصروف ماتم ہے ۔ مگر ہم نے اس معاملہ میں جب ان کی امہات الکتف کے مذروا ویکھے توان میں ماتم ، عراد اری ،سسینہ کو بی اور سوگ کی صریح مما نوت کی روایا ت

ایک دوہیں، متعدوموجو ہیں۔ عرب سیعیمیں توسے اور ماتم کی ممانعیا کوام میم منت ما دیث بن عبدالطلب نے حضورت پرچها یا دسول اللہ! معروف کے بارے میں ہیں کیا کم

له ۱ مام خینی کاادلی سیاسی وصیت نا مد مجلرتوید ۲۶، شماره ۵، ص: ۲۹، ۳۰، ۳۰، تله خطیرا مام خینی، مجلر توجید، ثم ایران ، ۲۵، شماره ۵، ص: آ حسسد،

ادرا حضری وقت میں جاب خینی صاحب نے جو وصیت نا مرجو طراب اس میں قوانی قوم کوعواداری کی ماکیدا وراس کے اسلوب وطرق کے ما کو سائھ سائھ سنت وطا مت کونے کی بھی وصیت کی ہے۔ نیز اپنے سیاسی رجما ات کو بھی فرمبی کیسبول میں لیسیٹ دیاہے۔

ئن علمان كائما لمها دا ورفاص طورمص مظومون كيسيد ومروار تہيدوں كے سرور وسالار ، حضرت الى عبدالشداعسين عليرانسلام كامرا داری ہے ۔۔۔ فدا ۱س کے انبیا را دراس کے لائکہ وسلماکی ب پایان سود مو ، آب کاعظم ا درجاسه آفری دوج برواس مواداری ک طرف کھی ہی فافل مرس - اور یا در کھیں کر اسلام کے اس عظیم ارمی حاسد كوزنده مسكف اوراس كى يا دمنان كالمسلمين المرعليم السلام ك جنے بھى احكام وفرالين بن - ا ورابى بت برظلم وستم كن والول ك ملسديس ميني عي لنن دنفري ب يرسب في ابتدائد ارتخ سے قيا مت مک ظالم وستمگر سفوں کے خلاف قوموں کی شجاعا مذا واز و فریا دہے۔ ا درآب جانتے ہیں کہ بنی امیہ (لعنۃ الشطلیم) کے ظلم وستم سے خلات قراید ا دران پرلین دنفری ، اگرچه وه خو د دامل جیم موسی بین دران کی نسل منقطع ہو جی ہے ۔۔۔۔ ورحقیقت دنیا کے تام مظلوموں کے ملات اً دازې - ا دراس منس فريا د کوزنده ر که کاکسيدې . ضرور ہے کرا مُدی علیم اس اسدے نوحوں ، مرشوں ، اور محداشعاً (تعبدوں) یں برجگدا ورمرد ورکے ظالموں کے مظالم اوران کے دلخواس جرام کا مور طور پر ذکر کیا جائے ۔ ا در بمارایہ و ورجوا مرکیہ، روس ا ورا ن کے تمام كما شتول ، من جلدان كے حرم بزرگر اللي سے خيانت كرنے والے آل سوم ( لعندالله وملائكة و وسلرعلهم كم إنحول عالم إسلام كى مظلومیت کا د ورہے۔ (ا ن کے مظالم ) مؤثرطور پریا د دلانے جائیں اور

ورول الشرصل الشرطير ولم في من فرايا -معيست سر وقت با واز عبد روف نوركن ورمازه كيم عورتون كم جان سام

• النفداما ميدكي تخصدوت في نقل كياكم رُسول الشَّصلى الشَّعكيرة لم في مصائب يرباً وازبندروني، نوحركرف، ا وركن سي منع فرما يا عظه

• طية المعين بن بي كم

مفودن فرایا رودت ک الماعت کرنے والا ۔ داے کو سرکے ل جنم س ڈالے ایں گا

• مجع العارفيس في تُوحب كرف والا روز قيامت وكول كىطرح فوحسد كمال موكا "كله

• حات العلوب يس-مب سے بہلا نوم گانے والاشیطان تھا۔ (جب اسے حت سے نکالاگا) ہے

• اولادادم میں قابل بسلامف بےجس نے وا وطاکیا ،ا در معون بوا لے

• بجاللاغتين -

مرميبت كانداز عاتراب جر فعيبت كودنتاين ما فوں برہاتھ ارا ، اس کے اعمال برباء ہوئے و کے

ل علية التقين ، ص : ١٨٨ كله كتاب الالل ، ص ، ٢٥٧ ، جلية المتقين من ا من لا يحضره الفقيد لابن بابريدالقي ، ج ٢ ، ص ، ٣٥٧ ، ك على المقين ، ص: ١٦١ ، من مع المعارف اس ، ١٦٢ ، ه يات الفوب ، نورالدين المجلى ج ١ ، ص ، ٢٥ ، له نقس الرحن ، محدثتي النوري ،الطبري ، ص ، ۱۲۵ ، کے نجالافت، می : موا، فراياب كريم آپ كى نا فرانى فركرى - تورسول الدصلى الشرطيد وكم في جواب

رب تعالی کے فران معروف سے معنی ایس کم تم اپنے مند ند نوج ، رضا رول پر المایخ ندا ده ، بال نرجیره ، کرتے چاک ندکره ، کچروں کوسیا ه نه بناد ، باک بات اور بربادی بربادی ندینی ، قرکے یکس ند کھٹی ہو ، تو ان شرطول ے ماتع صنور فروروں ک بیت ل " له

• انبى كا تعنير فيع البيان بي ب-كُلَةً يَعْضِينَكَ فِي مُعَمَّ وُنِ مصمراديب كم نومس با دريس ،كيب كارف، بال اورمنه نوجف ورمرف والول بروا وباكرف سے برميز

• فردوع كافى يس مى ام ميم بنت مارث كى روايت كيوزيا دق كرما تد تحريب

اس طرح هله-

دُسول اکرم ملی اندهد در این در آیا متم وگ فرج در فرج اس گریس آنا ، مجد روس از در فرج اس گریس آنا ، مجد روس از در اور دا و با کرسک مجعا ذرت دینا • ملترالتين ين ب-

له تعنيالتي ، ص : ٢٠٥ ، كله تغيير جمع البيان ، ا برعلى الطبرى ، ج ٩ ، ص ، ٢٠١ ، که نسرد حالکانی ، سکینی ۲۶۰ ، ص ، ۲۲۰ على صواً ة العقول ، قاع العلماد الشيد ولدارعل بن محدمون نعيراً بادى ،جا ، ص: سواه ، هه طارالعون ، ص ۲۹ ، ۳۴۵ زوجهاحتی تعضی عدتها له مکسی کو جائز نہیں کر بین روزسے زائر سوگ کرے ، گربوی کو اپنے فاوند کی موت پر عدت بھے اجازیت ہے و اسی مغیوم کی روایات تہذیب اور دراکل لشیعہ میں بھی یا لی جاتی ہیں گے۔

حیات العلوب ہیں ہے۔ حضرت دسمول فرمودا ہے۔ قاطمہ وکل کن برخدا دمبرکن جانچ خدا پر آدکل کرا درمبرکر، تیرے آبار جو کر ہنے مبر صبر کردند پر دان توکین غیراں بودند کرتے دہے اور تیری ماین ، جو ہنے وں کی بیویاں وما دران توکہ زہنا نے سنیرال بود کہ اسی کما ب میں آگے منقول ہے۔

بدان اے فاطمہ اکر برائے بغیر اسے فاطمہ اجان نے کر بغیر کے لئے گربان ہنیں گریاں ہنیں گریاں ہنیں گریاں ہنیں گریاں ہنیں گریاں ہنیں گریاں ہیں گریاں ہیں گریاں ہیں گریاں ہیں گریاں ہیں گریاں ہیں ہے۔ خرکشید و وا ویلائنی بایر گفت کے اور وا ویل ہنیں کرناچاہئے ۔ نیزاسی کماب میں ہے ۔ نیزاسی کماب میں ہے ۔

ا بن با بویدای معترمسندسدام با قرسے روابت کرتے ہیں ۔ حضرت دمول خداصلی استعلیم و کلے وقت وفات سیدہ فاطرسے فرمایا ۔۔۔۔۔ فاطمہ : جب میں وفات کرجا دُن تومیرے سے پہرہ پر نوائش نظوان ، بال نریکھیرنا ، واولان کرنا ، اور مجر پر نوصہ نہ کرنا ، اور نوم گروں کونہ با ناھے

له من لا يحضر والفقيد، ص: ٣٦ عه التهذيب للطوى ، ص، ٢٣٨ ، وما كل لشيع الوالعالى ، ٣٦ ، ص: ١٢٦ ، كه حيات القلوب ، ٣٦ ، ص: ٢٥٢ ، كه حيات القلوب ٣٦ ، ص: ٢٥٣ ، وكتاب العلل والشرائع ، ٣٦ ، ص: ١١٠ ، وخت وماتم اور وصيت رسول المراه مل الله على الله والم الل

ا فدا انامتُ نلا تخنشي على وجهًا ولا مدخى على شعراً ولا تناوى بالويل وله تعيى على نا يُحة له

تُجِب مِين فوت بوجا وُن تُومنه نرجِيلنا ؛ بال نه نَوجِنا ، وا ولما نه مِجاماً ، ا در نومسه کرسورتوں کو نہ لانا :

حِياتُ القلوبِ مِن الماِّبا وْمِلْى فِي مُحَلِّبِ كُم

تحفتورمرود عالم کے دصال فرانے کے بعد حضرت علی دہنی اللہ عمنے فرحضور ملی اللہ علیہ فرا مرد کے روئے میارک سے کھرا ہٹایا - اورع ص گزار ہوئے ۔
میرے ماں باب آب پر فدا ہوں ۔ آپ دندگی بحرا دربعد و فات بی طیب ہیں ۔ آپ کی دفات بی طیب ہیں ۔ آپ کی دفات سے وہ شی بند ہوگی ہو کسی پینے رکے انتقال سے بند نہ ہوتی تھی ۔ بینی بوت اور وی ، آپ کی معیدت انتی غیلے ہے جس نے ہیں دوسروں کی معیدت اسی مطمئن کردیا ۔ آپ کی وفات کی معیدت ایک عام معیدت ایک عام معیدت ایک عالم دوسروں کی معیدت ایک عام معیدت ایک عام معیدت ہے کہ سب لوگ کھماں دانگر میں یا

واگر نه آن بودکر امرکردی بھیر اور اگراپ میرکا حکم اور جزع فرع سے منع نه کردن و بنی بنودی از جزع منو دن ہر فراق قواس معیبت پریم تمام مرکا پائی بہلیتے آئی آئی آئی اس معیبت کے در دی کوئ دوا کی پختم دہرا گین دادی کوئ دوا کی پختم دہرا گین در دی ہے۔ کا می پختم دہرا گین در دی ہے۔ کا میں معیبت کے در دی کوئ دوا کی پختم دہرا گین در دی ہے۔ کا میں معیبت کے در دی کوئ دوا کی گین میں کرتے۔

أام جعفرها وقد فرايا.

ليس لاحدكمران يحداك تومن ثلثة ايام الاالمرأة على

له فروع الكافي ، ٢٦ ، ص ، ٢٦٠ مع مات القلوب ٢٦ ، ص ، ٢٢٢ ،



چند کے سواتیا م صحابۃ کرام کے ارتداد کاشیقی موقف فیلط سمجھ کر اس سے رُجوع کرلیا گیا ۔ ؟ متعہ جلسے غیر شرلیفیا نہ عمل سے تو ہ کرلی گئ ۔۔؟ کمان و تعقیۃ کی آرٹ ہے کر حقیقی اسلام کو مسیح کرنا بند کر دیا گیا ۔۔؟ کفّار و مشرکین سے زیا دہ مواہل مُنقت ،، کو مبغوض و معتوب سمجھے سمجھانے کی پالیسی بدل دی گئی ۔۔۔؟

نہیں اور ہرگز نہیں — بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران میں محض میں کے بجائے فینی شیعیت کی حکومت ہے — آپ کہیں گے ۔ یہ نمینی شیعیت کیا عام فیض و شیعیت سے کوئی الگ قسم ہے ۔ ۹ بھی ہاں ملہ جناب خمینی صاحب جس شیعیت سے بدترین اور تباہ کن ہے ۔ جس کے ثبوت میں ہم امام زمال جناب امام خمینی صاحب کی تصنیفات۔

1 كتف الاسرار

(م) المحكومة الاسلامية اوران كي تقريرى مجوع

@ الجهادالاكسير

الامام الخميني ومؤتمرالحج العالمي اوران كي مجلى تقارير كى كاب

( نهج خميني

کی جانب آپ کی توجہ مبندول کرائیں گے ۔۔۔۔ یقیناً گفتا روا قوال تحربر و تقریر انسان کی شخصیت کا عکس اور ترجمان ہیں ۔۔۔۔ اور کسی بھی تحربیک کو اس کے

ا ولایت فقید کی بحث بوخین صاحب کی ایجادے آگے آرہی ہے۔

ایران میں جناب تمین کے برسراقتدار آنے کے بعد نہایت روزو تورے سا جس اسدامی انقلاب، کی صدا بلند ہور کا ہے۔اس کی دھک ڈنیا کے دوردا گوشوں تک شی بمار ہی ہے ۔ تمام شیعی ایرانی وغیراریا بی علما جنہیں حمینی تحریک ے اتفاق ہے وہ اس تحریک کوفال نیک سمجھ رہے ہیں ایرانی سفارت خانے ہر میگه کی بااثراٹ لائ خضیات کو ہمنوا بنانے ۔ اور سست كارندول كي دربيدا پن تحريك كواسلام تحريك ثابت كرنيس سب روزمنہک ہیں \_\_\_\_ایرانی انقلاب سے پیشتر عام دُنیا میں فرقہ سٹید کا بوتعارف تھاكريدايك الگ تھاگ كروپ ہے، بوقرون اولىٰ ہى ميں \_حقيق اسلامی ڈ گرسے منحرف ہوگیا تھا۔۔۔۔اس کے ہم زمانہ اور بعد میں حتم لینے وال متعدد فرقے تونیست و نابودی منزل سے گزر کے مگراس فرقد کے مانے والے الجمي زنده من الراك مين القلاب كيا آيا د منيا بهر مين شيعول كى نشأة ثانيه كا دورآگيا - عام نادانف اور ناخوانده مسلمانول كى بيمى كى نہیں، پروپائنڈے کے طوفان نے ان کے ذہوں پر بھی دستک دی۔ کر نماز، چندعبا دات ا درمخضوص اسلامی شعا ترکے سواجنہیں دینی باریکیوں کاعلم ری نہیں ---- انہیں کیا معلوم کریکسی اسٹ لامی انقلاب کی بات نہیں ہے بلكداسلام كےنام برحصول افتدارى نار نے كابھيانك مادشت ورد مح بتايامات كرآج "تورة اسلامية لاشيعية ولاسنية کی با نگ دیسے والے

کیا قرآن مجید کے ہارہ میں ان کاعقیدہ بالکل درست ہوگیا ہ عقیدۃ امامت نیزامام خاتب کے سنلہ سے رجوع کرلیا ہے ہ خلفائے ثلثہ سیدنا ابو بکرصدیق، سیدنا عمرفاروق اعظم، سیدناعثان غی کی گئے تنافی سے تائب ہوگئے ۔ ہ مجی قارمین کے لئے دلچینی کی چیزے:

تكون ولايةالاسر

والامة في غيبة الامام

المهدى عجل الله فرجه

فى جدهورية ايران الاسلام ياكب از اورعارف شخص

للفقيه العادل التقى العاذب العصى

تاریخ فتن کے واقف کارول ہے یہ پوشیدہ نہیں کرافراط وتفرلیط اور

"امام ممدى كى غيبت كےدور

مي جبوريداسلاميدايران كااميرو

امام اپنے زمانہ کا فیتہ، عادل

صول مرتبت واقتدار كے جذبے نے كيسے كيسے جبرودستاروالوں سے نت فتنول كاآغازكرايا---الأي جناب تميني صاحب كافتنه دور ما صركام ملك

ترین فتنہ ہے۔ خمینی صاحب نے ایران میں ہونام نہاد اسلامی حکومت قائم کی ہے

اس محسیاہ وسیدر کا اختیار کلی انہول نے اپنے ہا تھ میں رکھنے سے سے ایسی خرکت

كرالة الى ہے - جس كے سامنے يا ياتى طبقہ بھى تيتھے ره گياہے - وستوركى روسے

مینی صاحب نے اپنے لئے اور اپنے نیس ماندگان کے لئے ایرانی اقترار کی شاہ کلید

مزمی متعکندوں سے ماصل کر لی ہے ۔۔ اور نبیوں رسولوں کو جوافتیارات

اپنی اُمت کے حق میں تھے وہ سب استے اور اپنے بمانشینوں کے نام کرلئے

مُ الحكومة الاسلامية» كى عبارت يرص اورسردُ عينة:

"وإذانهض بامرتشكيل الحكومة فقيه عالمعادل

فانديلى من امو المجتمع ماكان يليد النبى منهم

ووجب على الناس ان لسمعواله وليطيعوا ويبلك

هذامن امرالردارة والرعاية والسياسة للناس ماكان

يملك الرسول واميرالمومنين "ك

ت الفيّا صفي

له الحكومة الاسلامية دفعم

قامدور ہنا کے آینہ میں ہی دیکھا جاتا ہے ۔۔۔۔اسلامی مکومت اِیران کی جا کاسہراجن حمین صاحب مے سرہے ۔۔۔۔۔ صدافسوس کہ وہ اپنی تصنیف كشف الاسرار كة يقفيس نهايت كر اورغالي شيعه نظرة تعين سارا تين سوصفات كى اس كتاب مين أنجناب في اجيد عقا مدمورو في كوروروشور بیان کیا ہے ۔۔۔۔ اور خلفائے راشدین میں سے تینوں اولین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجھیں پریعن طعن کی ہے۔ حتی کہ انہیں باغی ۔ نمائن ، اور نہجائے

تميني صاحب عقامد ك محاط سيشيعول كے فرقة اثنا عشريہ سے تعلق رکھتيں الممت وخلافت محسلسليس ال كركل ككمل عقائدايي فرقة سي مختلف نبيي این كتاب الحكومت الاسلاميد، ميس بھي انبول نے اپنامسلك چيا يانبيں ہے بلك واضح کردیا ہے۔ اسی لئے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ہم ولایت (امامت) پر اعتفادر کھتے ہیں۔ اور ہم بر بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی الشرعلیہ وسلم کے لئے ضرور ی تهاكه وه ابين بعد كے لئے خليفه كا تقريري - اور آپ نے ايساكيا (صلا) خميني صاحب مح عقيد معين بيربات بهي شامل ہے كراپينے بعد خليفه كي تعيين حضور رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم مع لئة فريضة رسالت كى تكميل كا درجه ركسى ب (صلا) اگروه خلیفه نامز دنه فرمان تواسعا ذالید) فریفیته رسالت ناقص ره جا آدی تمینی صاحب اور تمام شیعول کی طرح اس عقیدے کے سختی سے یا بند اور مبلغ میں کر رسول الشرستى الشرعليه وسلم في حجة الوواع غدريتم كيموقع برحضرت على كرم الشروم کوا پناخلیفہ نامز دکر دیا تھا 'دمالا) ممینی صاحب امام غائب کے بارہے ہیں جی بڑا مخت عقيده ركفت بين (صه ) اورنودكوامام غائب كا قائم مقام سمجت بس جس توضيح وتشريح مح لن انهول في إن كتاب مذكور الحكومة الاسلاميه كاليمستقل باب برى عرق ريزى سيسنيف كياب جس كاعنوان ب ولاية الفقهية " ایرانی حکومت سے لئے نئے دستور کی دفعہ ۵ میں جوتھر سمات کی گئی ہیں دہ

O قرآن مجید میں ریول کے ہم اہم فعدائی نوری تنزیل کا ذکرہے اس مے مراد ن مخلوق برمجت البيه كاتيام اور مرفت دين كاحصول ائمه كے بغير نهيں مونايله امامول کی اطاعت فرض بے جس طرح رسولوں کی اطاعت فرض ہے ائمر کو حلت وحرمت کا افتیار ماصل ہے یک الممريمي انبيار عليهم اسلام كى طرح معصوم بوتے ہيں هه O امامت کام تبد بوت سے بلند تر ہے ہا ائم کی حکومت تکوین کائات کے ذریے وریے کومحیط سے یک ن المرى تعليمات قرآن كى طرح بيري 🔾 ائمہ کا ورجہ انبیار ومرسلین اور ملائکة مقربین سے بلندہے کے المَدكُومعصوم اور" امام " (باصطلاح شيعه) ماننے والے اگرظالم اور فاسق و فاجرتهمي بوك توحبني هين اورانهيس نه ماننے والے خواہ تقی و پر مہر کار کيوں نه بول جهتی بین شه وهمستلدامات تهاج الترتعالي في بطورامانت أسمانون زمينول اور بہاڑوں پر بیش کیا ورا نہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا۔ للہ آيت كريمية مُنزَلَ بِهِ الرُّوُكِ الْرَّحِانِي الْحِيدِ مِن ربول التُصلّى التُعليه وسلّم

| عله الضَّاطِّف                      | اصول كافي صعلا               | al |
|-------------------------------------|------------------------------|----|
| الفاصلا على الفاصلا                 | ايضًا صلا                    | ar |
| له حیات اتفاوب. ملایا قرمجلسی ج منا | الف الماسات                  | 0  |
| ۵ الفساً سلا                        | الحكومت الاسلامير فيميني ساه | 2  |
| نه اصول کافی صفی                    | ايفريًا صلك                  | 9  |
|                                     | اصول کافی صابع               | 11 |

مهجب كونئ فقيه عالم وعادل حكومت في تشكيل بر كمربسته موتووه معاشرے اور ا بتماعی معاملات میں ال سبی امورو اختیا رات کا مالک ہوگا جونبی کے زیرافتیار تھے ۔۔۔ اور تمام لوگوں پر اس کی بات مانیا اور اطاعت كرنا واجب بوكا -- اوريه (عالم دعادل فقيه) حكومتي نف م سماجی مسائل اورسیاست است کے جلد معاملات کااسی طرح مالک ومخار بومحاءجس طرح رسول التُدصلّى التُدعليد وسلم اور الميرالمومنين مالك و

اسى كتاب مين همين صاحب نے واضح الفاظمين بريمي لكھ ديا ہے كه مركوره بالا صفات سے مامل فقہا۔ (مجتبدین) رسول اللہ کے نیز ائمہ کے وصی میں اس من ائمری عدم موجودگی اوران کی غیبت کے زمانہ میں ان تمام امور کی ایخام دی كورى مكاف بين يله

حضراً يشيعه كنزديك عقيدة امامت

المت اورائم كوجانا اور ماناايان كى شرط ہے اوراس كامنكر توحيد ورسالت

امامت اورائمتر بإيان لانے كى تبليغ تمام بنيبرول نے كى اوراس كے احكام تام صحف میں نازل ہوتے ہے

العكومت الاسلام م

الله اصول کافی ( حضرات شیو کی سب سے سندکتاب ) صف این استان کاب مذکورم

TOP

الماده معلوی الماد الما

کے قلب مبارک پر صفرت جر لی علیہ انسلام کے ذریعہ جو چیز آ تاری گئے۔ وہ ولایت ا امامت کامستلہ تھا۔ کے

نازنزکوٰۃ روزہ رجے اورامامت اسلام کی پانچ نبیادیں ہیں۔امامت ال میں ام ترین وکن ہے یا۔

است الم مح تين پاتے ہيں خاز زكوة اور امات ال ميں سے كوتى مينيس

ایک دوسرے کے بغیریا ہے۔
سند و سرے کے بغیریا ہے
سند و صفرات حضورا قدس می اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بلافصل حضرت
علی کرم اللہ وجہ کو محض ضلیفۃ البنی ہی نہیں مانتے بلکہ ایسا ضلیفہ اور امام تسلیم کرتے ہیں
جس کی بہتمام مذکورہ بالاصفتیں ہیں ۔۔۔ اور حضرت مولاتے کا تنات علی مرتضیٰ کے
بعد الن کے نز دیک بارہ امام سلم ہیں ۔۔ اوپر بیان کی ہوئی صفات و در جات حقوق و
اختیارات ان سب کے لئے مانتے ہیں ۔۔

ان توگوں کے نزدیک ان انگہ سے مجت وعقیدت کے اس معیار کا دوسما رخ بھی فراموش نکیا جائے کہ صفرات خلفاتے راشدیں بضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان سے حد درجہ عنادا وربغض رکھنا ۔ نیزان کی بہوکر ناان کے عقائد ہیں داخل ہے ایرانی رہنا جناب نمینی صاحب بھی اس وصف سے عاری نہیں۔ ہم عدل د انصاف سے راہ می کے متلا مشیول کے لئے ان کی کتاب کشف الاسرار کے چند اقتباسات کا فو لو حاضر خدمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ محض تر ہم ہوگا۔ اس سے نیتے کیا نکلتا ہے۔ یہ فیصلہ قار ہیں نود کرلیں۔

و حيى يۇخى عَلْمَهُ شَدِيدُ النَّوْي . يېغىبرىطى نەيكند ازروى ھواي نفس كلام او نيست مكر وحي خدائي كه جير تيل ياخدا باو تعليم ميكندو مخالف است باآ بة اطيعو االة واطيعوا الرسول وباآية وما آتيكم الرسول فخذوه وآية وماصاحبكم بمجنون و غير أن از آيات ديكر

نتيجه سخن ما ﴿ أَرْمُجُوعُ ابْنُ مَادُهُ مُعْمَلُومُ مُدْمُخَالُفُ كُرُدُنُ شَبِخُينَ ازْقَرْ آنَ دراين باره درحنورمسلماءان باشامرخيالي مهمي نبوده و مسلمانان نيز ياداخل

درحزب خودآنها بوده ودرمقصود باأنهاهم اهبودندو باأكرهم اهنبودند جرئت حرفزدن درمقابل أنهاكه بايبغمبر خداو دختر اوابنطور سلوك مبكر دندنداشتندو يااكر كاهي يكي ازآنها یك حرفی میزد بسخن اوارجی نمیگذاشتند وجملهٔ کلام آنکه اگر درقر آن هم این امزباس احد لهجه ذکرمیشد بازآنها دست از مقسود خود برنمیداشند و

نرك رياست براي گفته خدا نميكردند منتهاچون ابوبكرظاهرسازيش يستربود با بك حديث ساختكى كاورانهام ميكرد جنانجه راجع بآيات اوت ديديد وازعمرهم استبعادی نداشت که آخر امربگو بد خدا یاجبر ئیل باپیغمبر در فرستادن با آور دن ابن آیه اشتباه کردند ومهجورشدند آنگاه سنیان نیز ازجای برمیخاستند ومنابمت او را میکردند چنانجه دراینهمه تغییرات که دردین اسلام داد متابعت ازاو کردند و قول اورا بآبات قرآني وكفته هاى ببغمبر اسام مقدم داشتند

براى چنين يبغمرچه ارج ميتوان قائل شد ه اخدا برا برستش ميكتبم و مشاسم كة كارهايش راساس خرد بايدار و بخارف گفته هاى عقل هيچ كارى نكند نه أنخدائي که بنائی مرتفع ازخدایرسنیو عدالتودبنداری بناکند وخود بخرابی آن کوشد و يزيد ومعاويه وعثمان وأزابن قبيل جياولجيهاى ديگروا بمردم أمارت دهد و تکلیف مات را پس از پیخمبرخود برای همیشه معین نکند نادر تأسیس بنای جورو سنمكاري كمك كارنباند

یك رئیس خانه كه پنجامنفر كارمند دارد بك سربرست ناتله كه دمنفرافر اد

٤. آنكه ممكن بود درصورتيكه لمامرا درقر آن ثبت ميكردند آنهايكه جزير أي دنيا ورياست باأسلام وقر آن سروكلرنداشتند وقرآبر أ وسبلة أجرا. نيات فاسدة خودكرده بودند أن آيات والزقر أنبردارند وكتاب أسمانير اتحريف كنند وبراي هميشه قرآنرا ازنظر جهانيان يندازند وتاروز قيامت ايرننك براء مسلمانها وقرآن آنها ساند وهمان عيبي راكه مسلمانان بكتاب يهود ونصاري ميكرفنند عينأ

٥. فرضاً كه هيچيك از اين امورنميشد بازخلاف از بين مسلمانها برنميخو است زبرا ممكن بودآن حزب رياست خواهكه ازكارخود ممكن نبود دست بردارند فورأ بك حديث يبيغمبر اسلام نسبت دهندكه نزديك رحلت كفت امرشما باشوري باشد على بي ابيطالبرا خدا ازاين منصب خلم كرد

مخالفتهاى ابوبكر شايدبكوتيداكر درقر أنامامت تمريح مبندشيخين مخالفت با نص قرآن نميكردند وفرضأ آنهامخالفت ميخواستند بكنند مسلمانها زآ بهاسييذير فنند ناچارها دراين مختصر جند ماده از مخالعتهاي آبراباصر بحقرآن

مخالفتهاى ابنهابا كفنه هاى يبغمبر اسلام محتاج ببك كنابست هركس بخواهد مجملي از آنرا ببيند بكتاب فمول المهمه تأليف علامة يزركو ارالسيد شرف الدين العاملي

٤. درآنه وقع كه پيغمبر خداصلي الله عليه وآله در حال احتضار و مرض موت بود جمع کثیری درمحضر مبارکش حاسر بودند پیغمبر فرمود بیاتید برای شما یك چیزی بنو بسم که هر گزیندالات نیفنید عمرین الخطاب گفت ( هجروسول اید ) و این روآیت را مورخین و اسحاب حدیث ازقبیل بخاری و مسلم و احمد بااختارنی در امدا. نقل کردند وجملهٔ کلام آنکه این کلام یاوه از ابن خطاب یاومسرا صادر شده است و تاقيامت براي مسلم نجور كفايت ميكند الحق خوب قدرداني كردند از يبغمبر خدا که برای ارشاد و هدایت آنها آنهمه خون دل خورد و زحمت کشید انسان باشرف ديندارغ ورميداند روح مقدس اين نورياك باجه حالى بس ازشنيدن ابن كادم ازابن خطاب ازابن دنيادفت وابن كلام ياوهكه ازاصل كفر وزندقه ظاهر شده مخالف است بالبائي ازقر أن كريم . سورة نحم ( آية ٣ ) و ما يُنطِقُ عَنِ الهُوفِي إن هُو إلاَّ

## جنا خمینی کی تخریروں کے خطائثیرہ حصول کا ترجم سے

شم- اس بات کامی امکان تھا، ایسی صورت میں جبکدام (صرت علی) کانام قرآن میں جبکدام در قرآن سے ڈنیااک

اسلام کونقصان پہنچانے والے اسلامی روپ میں چوہیں زہر ملے فرقوں کے كفرييعقا كدونظريات بإبنى كتاب چوہیں زہر یلےسانپ مسلك في المستن حضرت علامه مولانا محطفيل رضوي تنظیم اهلسنت کراچی، پاکستان

141

س اس وقت جب بیغیر خداصلی الترعلیه وا ارمض الموت میں تھے بہت لوگ آپ کی خدمت میں حاضر سے آپ نے فرمایا: لاؤ تہمارے لئے ایک پیر اکھوں تاکہ تم ہر کرزگراہی میں نہ پڑو ۔ عمر بن خطاب نے کہا ھجو سسول ادماد اور اس روایت کو مورخین اور اصحاب مدیث بخاری مسلم اور احد نے بھی تفغی اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ یہ بیہودہ کلام بیہودہ گوابن خطاب سے صادر ہوا ہے۔

اس بارسے میں ہماری گفت کو کانتیجہ (یعنی نہایت طولانی بیان بازی کے دوج خینی صاحب نے حضرات شیخییں رضی الڈونہا پر جوبیالزام لٹکا یا کہ ان لوگوں نے سکتا امامت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق امامت کو لیلنے کے لئے معافراللہ قرآنی احکامات کی جو کھلم کھلامخالفت کی اس کا ضلاصہ اور نتیجہ کشف الاسرار صوالات ۲۲ پر لاحظہ شیجئے۔ وہ) یہ ہے:

سان مجوعة امثال سے معلوم ہوگیا کر مساما نول کی موجود گئیں اور کھلم کھلاان کے رُوبر و مرج قرآن اسکام کے خلاف رویۃ اختیار کر نا ان دونوں کے لئے کوئی ہم بات نہیں تھی۔ اس وقت کے مسلمانوں کا حال یہ تماکہ یا تو وہ ان کے گروہ میں شامل ہوگئے تھے اور اقتدار حال کرنے اور حکومت کے مقصد میں ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ اور فیق و ہمنوا ہو گئے تھے ۔ یاان کے گروپ میں شامل د ہمنوا نہیں تھے تو بھی ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے خلاف ایک ترف مجی زبان پرلانے کی جرات نہیں کرسکتے تھے۔ جو فو درسول فعد اور آپ کی بیٹی فاطمہ نرم راسکے ساتھ صکومت کی خاطر تعلق استوار کیا تھا۔ اور قرآن کو اپنی اغراض فاسدہ کا ذریع بنالیا تھا۔ وہ ان آیات کو قرآن سے نکال ڈالتے۔ اور آسانی کابکوبدل دیتے اور ہمیشہ کے لئے قرآن کو دنیا والوں کی نظرسے چھپا دیتے۔ اور قیامت نگ کے لئے مسلما نوں اور ان کے قرآن کے لئے یہ بات باعث ننگ ہوتی۔ اور مسلما نوں کی طرف سے بہود و نصاریٰ کی کتا بوں کے بارے میں تحریف کا بھا عتراض کیا جا تا ہے وہی ان پر اور ان کے قرآن پرآ تا۔

۵ - فرض کرلیا جائے کہ ان میں سے کوئی امرواقع نہ ہوتا ( یعی قرآن میں تحرفیف مجی نہ کی جاتی وغیرہ ) جب بھی یہ نہ ہوتا کرمسلمانوں کے درمیان امامت وضلا فت کے بار سے میں اختلاف نہ ہو کیونکہ ہوگروہ صرف حکومت ق اقتدار کا طالب تھا۔

ممکن نہیں تصاکراس آیت کی وجہ سے اپنے مقصد سے دست ہوار ہوجا آیا۔وہ لوگ فور ایک حدیث گھر کر دسول کی طرف منسوب کر دہیتے کہ وقت وفات حضور نے فرمایا کہ تمہاری امامت کا معاملہ تثوریٰ سے مطے ہوگا۔علی ابن ابی طالب کو فعل نے منصب امامت سے مزول کر دیا۔

 44

اليت اليت علامرمولي محد المسترحلسي عدامول دون و معرن محامراتي المساور محامراتي المساور المون معدد ود مدر و مدن ودده

جناب اما مندین صاحب نے اپنی اسی کتاب کشف الاسرار میں ملابا قرمجلسی کی کتاب تق الدام مندی صاحب نے اپنی اسی کتاب تق الدام مندی سے ہوائے اس کتاب کو اور مجلسی کی دیگر کتابوں کو پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ قاریبین اس کتاب کے چند ایمان سوز حصول کا عکس اور محض ترجمہ دل پر جبر کرے پڑھ کیں۔ اور اس فرقہ کے بارے میں فیصلہ کریں۔

ظالما ذ ملوک کرچ تھے۔

ا در اگران میں کاکوئی کبی کچد لول ایجی، توده اس کی پرواه مذکرتے۔ ما صل منت كويدكر أكرقرآن مي بعي يه ( صرت على كي اما مت وخلافت كا) معالمه صراحت کے ساتھ ذکر ہوتا پھروہ (شیخین) اپنے مقصدے وست کش ند موتے - اور فرمان خدائی وجہ سے ترک ریاست ندرتے۔ ابو بكرجنبول في بيل سے إورا منصوبه كمل كرد كما تما، قرأ ك كاس آيت كفلاف ايك مديث كركريش كردية اوركام تحم كردالة ميساكرانبول في حضرت فاطركورسول التُرصل الشرعليدوسلم كى ميرات سے محودم کرنے کے لئے کیا۔ اور عمر (رضی اللہ عنہ) سے بالکل بعیدیں تھاکہ وہ اس آیت کے بارے میں (بوامات علی کے بارے میں ہوتی) كردية كرياتو ضداس اس ايت ك نازل كرفيس ياجرتيل يارسول سے اس کے لانے یا پہنچانے میں غلطی ہوگئ ہے۔ اس وقت سی حضرات بھی ان کی تائید میں أو محمومے ہوتے ۔ اور فرمان ضرا کے بالمقابل ان ئى كى بات مانتے \_ جس طرح ان تمام تغیرات كے بارسے ميں ان كارويم ہے جو عرفے دین اسلام اور اس کے احکام میں کئے ہیں۔ ان تام میں منيون في المابل عرى بالتاورارشادات رسول ك بالمقابل عرى بات بى كو مقدم رکھا ہے۔ ۔ ہما یے فعالی پرشش کرتے ہیں اوراس کو تسلیم کتے این سر سر کام عمل وحکمت کے مطابق ہوں۔ایسے خداکونہیں جوفداری ا عدالت اور دیندار کی کا یک شاندار عارت تیار کراتے اور خوداس کی برای ك كوسشش كرے اور يزيدومعا ويه وعثمان جيسے ظالموں اور برقماشوں كو مكومت بردكردك اورايين رسول كے بعد توم كا ذر بريشه كے ليكى برمقرد فكرم وجفائي دوك تصام ك لئ مدوكار مو (العيا وبالله - نقل كفركفرنب اشد)

خلاصة عبارات

جناب جمینی اور تمام شیعی دنیا کے معتبر پاقر مجلسی صاحب کی تحقیق انیق میں قرآن مجیدی اس د صص (۱۷) آیت میں فرعون و ہا مان سے مراد معاذ الشر ابو بکرو عمر اور ان کے لئے کریے اس مراد معاذ الشر ابو بکر اس کے مؤیدین سے ابری مجلسی صاحب کی عبار کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمیہ آل حضرت اور ان کے آبائے برزگوار کی شان میں نازل مونی ہے۔ اور اس کے ظاہری الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس جاعت پر احسان کرنا چا ہتا ہوں کہ اسے ظاہوں نے کمز ورکر دیا ہے (احسان بایں طور کہ) احسان کرنا چا ہتا ہوں کہ اسے ظاہوں نے کمز ورکر دیا ہے (احسان بایں طور کہ) اور فرعون وہا مال بھی ابو بکر وعمرا ور ان کے لئے کہ بول (یعنی اہل تقت ) دول اور فرعون وہا مال بھی ابو بکر وعمرا ور ان کے لئے کہ بول (یعنی اہل تقت ) کو جوان اماموں سے الگ رہے انہیں دکھاؤں۔ دیکھتے کس بے باکی سے قرآنی منہ کا کوئیسی رنگ دیا ہے اور شیخین کر بمیین دیکھتے کس بے باکی سے قرآنی منہ کا کوئیسی رنگ دیا ہے اور شیخین کر بمیین

صفحه ۲۲ کی عبارت کافلاصریدے:

" یعنی اے جاعت ہوئین ایسی قوم سے دوسی ندکر وہس پر فعدا کا غفب ہوا ہے۔ تحقیق کروہ لوگ آخرت سے اسی طرح ناا مید ہوچکے ہیں جس طرح کقار قروا لوں سے ناائمید ہوچکے ہیں ۔ اور ابن با بوید نے علال الشرائع میں روایت کیا ہے امام یا قرطلیہ السلام سے کرجب ہمارا قائم دامام خائب ہما ا ہوگا۔ تو عائشہ کوزندہ کرے گاتا کر ان پر صد جاری کر کے فاطر کا بدل ہے یہ العیافہ بالشر ایک تو دجل و فریب دوسرے نما نوادہ رسالت کے من ندہ وقر ساحب للبند استاده فرمودد گفت بسمانله الرحمن الرحيم و فريد ان فين على الذين استضعفوا في الارض و فجعلهم البة و فجعلهم الوار ثين و فعكن لهم في الارض و فرى فرعون وهامان وجنودهما منهمه الاو التحدون و اين آية كريمه موافس احاديث مغيره فدشأن آنحضرت وآياه بزر گواداو بازلتمانت و ترجيه ظامر النظن اينست كه ميخواهيمت گذاريم و جاعني كه ايشان دا سنكران در فين ضيف كردانيدماندو بكردانيم ايشان او ارتاب فين و شكين و استهارات بخشيم بكردانيم ايشان او دو مين و شكين و استهارات او انتاز او دو مين و شكين و استهامان اشانها دو مين و وسائيم بغزعون وهامان يشي ابوبكر وعسرولتكرهاى ايشان ارتامامان خيد واحد ميكردند

FOV -

ه ائبات د بست

یش ایگروه مؤمنان دوستی مکنید با آومی که غنیکرده است خدا بر ایشان بتحقیق ک نا بد کردیدما نداز آخرت چنا نهد ناامید کردیدماندکافران از اسحاب تجرها و این با بویعدر عالی الشرایع روایت کرده است از حشرت امام محمد باقر چیج که چون قائم ما نناهر شود عایته را زنده کند تا بر او حد پر ند و انتفاع فاطعر الزاو بکند و شیح منبد دو ارشاد از حضرت

فلق چاهی است در جبنم که اصل جبنم از شدت حرارت آن استاذه مبنایند از خدا طلب نمود که تص بکشد چون نفس کنید جبنم دا موزانید و در آن چاه سندوتی است از آتش که اصل آنچاه از گرمی و حرارت آن سندوق استاذه مینمایندوآن تا بوتی است که در آن شش کس اذر پیشینیان جادارند و شش کس اذر پیشینیات اماش نفر (اول) پسرآدم است که برادد خوددا کشت و (نمرود) که ابراهیمدا در آتش انداخت و (فرعون) و (مامری) که گوماله پرستی دا دین خود کرد و (آنکسیکه یهوددا بعداز پیفسرشان گراه کرد) واما شش کس آخر (ابو بکر) و (عمر) و (عشان) و (معاویه) و (سرکرده خواد جنبروان) و (ابونهلیم)

0.00

کرده آنت وحنتنی فر مودماست فا فلد تکم فاد آ تلفظی لایصلینها الاالاشتر الذی کفب و تولی یعنی پس تربانیدم شده دا از آتنی که پیوسته افر و خته آنت و دباته میکند ملازم آن آتش نعب کرد پینسبر از ا و پشت گردانید بر حق و اذعلی بن ایرامیم از حضرت مادی پیخ مردی است در تعسیر این آیات که در جهنهوادش حت و در آن و ادع آن و ادع آن و ادع آن میساند مگر شقی تربین مردم که عمر است که تعیین کردند و افزولیت اماری که و میساند و افزولیت اماری که در سودی کان نیساند مگر دانیدازولایت مردم که عمر است که تردن فرموذ که آشها بعضی اذبعنی پست تر است و آش این و ادع حصوص می می می در

دیگی کرایانی رونگئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ آیت اور ترجمہ کے بی دلکھاہے:

''اس آگ کا شخی ظالم ترین انسان ہوگا ہیں نے کہ پینمبر کی گذیب
کی اور تق ہے منہ موڑا ، . . . . . . ان آیتوں کی تفسیر میں مردی ہے
کر جہتم میں ایک وادی ہے ، اور اس وادی میں ایک آگ ہے کراس آگ
میں جلایا جانے والا۔ اور اس کا ستی انسانوں میں کا ظالم ترین انسان
عربے کے جس نے والا یہ علی کے سلسلیس رسول فعالی تگذیب کی اور اس
قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اجہتم کی بعض آگ بعض سے بہت ہے گر
اس وادی کی آگ مخصوص ہے کا

یہ ہیں جناب بمین صاحب کے آئیڈیل مجلسی صاحب کے خیالات ومعتقدات لیا اب بھی شک باقی ہے کہ شیعیت اسلام سے الگ کسی ڈگر کا نام ہے جس کا قرآن اوررسول اكرم صلى البشرعليد وسلم ب فرمان ، اورا بل سُنّت سے كوئى تعلق نہيں ہے ان اسلام دسمن، قرآن دسمن عقائدوخیالات کی وضاحت کے بعب التورية الاسلامية لإشيعية ولاسنية كى حقيقت مسلمانان عالم برواصح بوجاني پاہتے کہیں ایسانہ ہوکراٹ لام اورمسلمانوں کی ترقی کے نام پراو محصف والی یہ أندصيال مجوي بهايمسانانون كودين وايان مع منحرف كروي - اورسياسي باز گروں کے جال میں آکردوح اسلام ہمسے رفصت ہوجائے مولائے کر یم وُنیا بھر کے سیح العقیدہ مسلمانوں کو اس روز بدسے بچائے آمین -ايراني انقلاب السلامي بيونيا .... تواس مين مديق دفار و قي شان ہونی -- دُنیا بھریں اسلام اسلام کاشورمچانے واسے ایرانی اور خمینی نواز اگرام ام محتی میں مخلص ہوتے توزر خرید لوگوں کے وراجہ محض ا پینے من بیاند عقائد و لظریات کی ترویج نه کرتے۔ آج دُنیا مجموی ایرانی سفات فا

برزرگول اور تو در رو ل اگرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی جانب بنسوب کرے کتنا بڑا تھے۔ یہ اسلام اور اکا برین اسلام سے ساتھ ۔ رسول کا کلمہ نواں ہونے کا دعویٰ کرنے والے کیاات نے ذلیل ہوسکتے ہیں کہ ازواج رسول کی ترمت کو پاال کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں اُٹھار کھتے ۔ یہ ہیں اُم المومنین صدّلیتہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارسے میں شیعوں کے عقائد و خیالات بین کی نجابت و طہارت اور علوو عظمت کی شاہر نود قرآن میں موجود ہے شیعی دُنیا کا ان پر بیا تہام کون سااسلام بیش کرتا ہے ؟

گاب می الیتی بن صفح ۵۰۳ کی عبارت میں شدہ ب کی ساری غلاظتیں مکی کردی گئی ہیں نہایت کراہت و نفرت کے با وجود اپنے بھائی مسلما نوں برحقیقت حال خلاہر کرنے کی نیت سے اس بنجاست کوکڑ بدنا پڑر ہا ہے (معاذاللہ) ترجمہ بیر بہ نیا ہ مانگھ ہیں۔ اس نے خلاص اجازت مانگی کرسانس سے ہسانس لیا توجہتم کو جلاڈالا۔ اور اس کنویں ہیں ایک آگ کا صندوق ہے کداس کو یہ تو جہتم کو جلاڈالا۔ اور اس کنویں ہیں ایک آگ کا صندوق ہے کداس کو یہ ایس اور وہ ایسا صندوق ہے کہ اس کے اندر چھاشخاص اگلی اُمتوں ہیں اور وہ ایسا صندوق ہے کہ اس کے اندر چھاشخاص اگلی اُمتوں میں کے اور چھاس اُمت کے بندیوں۔ ماسبق اُمتوں میں اُمتوں میں کے اور چھاس اُمت کے بندیوں۔ ماسبق اُمتوں ہیں اُدر بی خارات کے اور اور اس اُمت کے بھا اور جس نے ابراہیم علیدالسلام کو آگ میں کہ ڈالا اور فرون اور سامری کرجس نے گوسالہ پرسی کو اپنا دین بنایا اور جس نے اور اس اُمت کے بچھ ابو بکر عمر کراپی معاویہ اور نہروان کے خارجیوں کا سردار اور ابن ملجم ہیں گئی میاں معاویہ اور نہروان کے خارجیوں کا سردار اور ابن ملجم ہیں گ

صغرہ ۵۰ پرآیت قرآنیہ کی تفیر کرتے ہوئے رففن وشیعیت کا کھلا ہوا مظا ہر سینطافار وی ا آشِدًا مُعلَىٰ الكفّار ِ رضی الدّعِدْ سے عنادظا ہر کرنے سے لئے کیار وابیت گڑھی ہے کہ

برترین کراری ہے ۔۔۔ وہ بھی اس معاملہ میں مقتربیں ہیں ۔۔ان کا فرقة الماميد جوامامت وخلافت كے بارے ميں تمام تيمي فرقوں سے آتے بڑھا بواہ \_ وه فقیه اورمجتبد کوائمه کادرجه دینے پر کھبی رضا مند نہیں ہوسکتا \_\_اور اس کے علاوہ دوسرے فرقے بھی اس کو قبول نہیں کرسکتے شیعول کے تمام فرقے ائمہ کی مصومیت کے بھی قائل ہیں \_\_\_\_ابکسی فقید مجتبد كوابامت مطلقه كأحقد ارتسليم كرني سيهلي وه استهمي معصوم اور ديگرايسي ي خصوصیات کاماس بانیں \_\_\_ یہ کیے مکن ہے \_ ؟ چنا پخد جناب مميني صاحب محد معصوعها - ايران مثلاً جناب كاظم شريعيت مداري جناب طباطباني القمي وغيره فياس بارسيمين بني طرف سے شديدا حتاج كامطابر كياب — اوران كنز ديك جمين صاحب كانظرية ولايت فقيه ااس دور میں ضلالت دینی کی برتر بن مثال ہے موجودہ ایران میں کئی بڑے سےبڑے ذی علم کا علمی حراع تبینی صاحب کے اقتدار کی آندھیوں میں عل ہو کررہ گیاہے ۔۔۔ اس لئة ان مشيعه علمار كالحميني صاحب كے نظر بات سے انجراف ان محتی میں نہایت تکلیف دہ ثابت ہوا۔۔۔۔اسی کی باداش میں انہیں جمینی صاحب کے حامیوں کے ظلم وستم کا نشانہ بننا پڑا ۔۔۔۔۔۔ بھر بھی ان علمانے اس نظریہ کوآج تا تسلیم نہیں کیا ہے۔۔ بلکہ وہ اسے گراہی وضلائت کی گھناؤنی مثال سمجھتے ہیں۔ (الثورة البائسة ملھ) اس موضوع برا بران کے اندرسشید علامیں نود عنم وغضہ اور نفرت کی کیا کیفیت یائی جاتی ہے اور ان لوگوں نے آج کے ہنگائی دور میں بھی اس برعت و ضلالت کی کس قدر مهت اور جرأت مص مخالفت کی ہے اس کا انداز ہ ایک میں مجتبکہ دُاکْرُمُوسی موسوی کی اُس تحریبسے ہوتاہے: وصوضوع ولاسے تھیدکا عنوال نمین کی الفقهية من البل عالتى ال بعولي سے مجواس ف

تروی رفض اوراشاعت شیعیت کے الریج تقسیم کرے ہیں \_\_\_\_نت نی تغظمیں بنارہے ہیں \_\_\_\_ مگرکیاان تنظیموں اورجاعتوں میں آج ک مسی نے - فلفاتے راشدین کے نام پر کوئی تنظیم دیکھی ہے ؟ محت اہل بیت سے میل ماکر شیعی عقائد و نظریات پھیلاتے جارہے ہیں۔ بال يرسى ديكها بما تا مع كداب ايراني ليريج بطور ضرورت فلفات راشدين - اور صحابہ وصمابیات کے نام بھی لکھنے لگے ہیں ۔۔۔۔۔اس عمل کو ان کے تقییکے سوااور کیا کہا جائے گا ۔۔۔۔۔ کیونکہ اس فرقہ کی قابل احترام سند کتب میں توجهال خلفائ اللشك اسمارات مبي وبال يدوك ان سافرت الح باعث صرف فلال فلال لكه كركزرجات مبين - اورنام تك لكهنا نا كوار سمجتة مبين \_\_\_ ا سے خمین تحریک کی توش بختی کہتے یا مسلمانان عالم کی بدیجنی \_\_\_\_ کراپ کوشنی کہلانے والے بوگوں میں بھی آج ایسے افراد کی کمی نہیں ہے بتوا پہنے دین و ندبب کوسکوں کے عوض فروخت کرنے پر آمادہ رہتے ہیں \_\_\_\_ اور مالی منفعت کے لئے ایمانی سرمایہ برباد کردیتے ہیں \_\_\_ان میں سے اكثر توايسے بوتے ہیں جواس فرقہ کے عقا مَد كاعلم نہیں رکھتے ہے کھ رکھتے بھی ہیں تونہایت کم بسب أيراني ذرائع ابلاع كى نازبر داريول نيب سے سید سے سادے مسلمانوں کو ابھی بھرمانے میں کامیابی حاصل کرلی ہے مگر اسلامی ترتی کے نام پراپن حایت پیش کرنے والوں کوخمینی صاحب اوران کے فرقے کے عقائدو نظر بات کا بھی علم ضروری ہے۔ اس مقالے میں کچھ نظر یا تی اور سياسي جلكيان آگئين بين - تاكه نصيف بو ـ

علما منے بران کا اختلاف ادران دہنا خینی صاحب نے نظریہ کا اختلاف ادران دہنے فقید کے برد سے میں اپنے اقتدار کی جومسند آرا سے تی ہے وہ ہماری طرح نود سے دعلما سے نزدیک بھی آ

جانی و الی تباری کا عنوان جناب جمین صاحب کے سواکے قرار دیا جا سکتا ہے۔ ؟ الثورة البائسة كه اس مصنف نه بهار سه سامن ايك ايسا انكشاف بجي كيا ہے جے شن کرمسلانوں کے اندر پیا ہونے والے گراہ فرقوں۔ اور مبتد عین کی تاریخ بیج نظرآتی ہے ۔۔۔۔ویسے توصفرات شیعہ قرون اولی ہی سے عام اسلامی ونیاسے الگ تھاگ ایک علیحدہ فرقہ کی حیثیت میں رہے۔ ان کی نماز اور ا ذان نک کے طور قبرا گانہ ہیں ۔۔۔۔ مگر خود شیعی دُنیا میں یہ انقلاب سپلی بار تمودار ہواکہ کسی نتے شخص کا نام افان میں شامل کیا جائے۔

خینی دوراقتدارس مساجد کے اندراللہ اکبر کے بعد جمینی رہبر" کا لفظ بھی

فاكرموي موسوى كيقول ايراني مساجدين امام حميني صاحب كانام شامل اذان کرایا گیا ہے ۔۔۔اس پر بھی شیعی علمار سخت بریم ہیں۔۔۔ اور اسے ناگوار سمھتے ہیں \_\_\_ البتہ جہاح گوہر، بومشہدرضوی کی مسجد ہے اورجس کے خطیب وامام طباطبانی ہیں۔ انہول نے اپنی مبحد میں اس بدعت سے تبہ کو داخل نہیں ہونے دیا ہے جس کی وجہ سے انہیں سخت مراحل کا سامنا کرنا پڑا اوروه ظلموستم كاشكار بيّات كية - (الثورة الباتسة صالل)

ایران میں اب انبیار ورسل اور ائم کی طرح خمینی صاحب پر معی درود بھیجا جا تاہے ۔۔۔ اور " التٰداکب خینی رہبر" تو اس ملک کا نعرہ ای بن گیاہے۔

( نیج تمینی صلی)

ابتدعها الخميني في الديس دين اسلام مين ايجادكي الاسلامى واتخان منداساسكا ہیں - ادراس کو دین کے للاستبدادالمطلق باسم الدين نام پراستبداد طلق کا در یعب (الثورة البائسة صفي)

خو دشیعی د نیامیں اس نظر ہرا در جناب جمینی صاحب کی ان حرکتوں ہے کس قدر بے جینی اور اضطراب ہے۔ اس کا انداز و لگانے کے لئے مصنف مذکور کی تحریکاایک مختصراقتیاس اور ماضر خدمت ہے۔ جس کے ذرایعہ وہ ساری و نیا کے اہل اسلام ا ورغيرسلمول كوجمين صاحب كمنفي نظريا يجهول اقتدار محمنصولون اورايرابي قوم کی بہتی کی دارتان کے اسباب بتاً نااپنا ذمہ سیجھے ہیں۔

داکٹر موسوی کی شحریر کا خلاصہ یہ ہے: ودنیا کے تمام مسلمانوں اور عیر سلموں کو یہ جان لینا صروری ہے كرايران مح مقتدرعامارا وردين شخصيتول كالميني صاحب مح نظرية ولأيتر فقیدسے شدید اختلاف ہے۔ اور ان تام لوگوں نے اعلان کردیاہے كراس نظريه كادين سے كوئى تعلق نہيں۔ بلكه يهصر تح ضلالت اور كمراكا 

ایسا ہردورفتن میں ہوتا آیا ہے کرعوام کے اعتقادا ورنوش فہی کا ناجائز فائدہ ا شماکرجالاک اورز مانه ساز لوگ اُنتھ کھوجے ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ اِ ورحصول اقتدارہ منفعت کے لئے کہی ہوس ذولت وٹروت کی تسکین کے لئے اور کھی صکومت اور مرتبت پرقبضہ جانے کے لئے دین ومذہب کو تورم ورکر بیش کرتے ہیں ا پنے تی میں لایعیٰ نظریات اختراع کرتے ہیں ۔۔۔ اور اصل دین ۔۔ اور حقیقی شرایعت سے ان کا نام کا بھی تعلق نہیں ہوتا ۔۔۔ براہواس جذبر کا جے الم مرقع « بعنى برابنے كى بوس انسانيت كم معيارے كراكر حواليت ودرند كى اور وحشت وبربريت تك بينيادى \_\_\_\_اس صدى كى سب سيجيانك سرمسلمان کے نون کو سرمسلمان کے نون کو

روا فض مجى مسلمانوں كا ثون بيا أ یبودی مرسلان کے خوان کو جاز سمجقة بين-ملال سمجية بي-يمودى ورتول كى مدّت عمّا كنبي. روا فض مي قائل نهيس-يبودى تين طلاقون كوب معنى روافض مجى ايسابى نحييال ر کھتے ہیں۔ بعقة الل رافطنبوں نے قرآن میں تحریف کا يبود يول نے تورات ميں تحرلف کی۔ الزام تراثا۔ يبودى جرئيل علىداك المسافق ركت بيل را فضیوں کا ایک گروہ بھی اس کا قائل ہے کہ جبریل نے وہی پہنچانے میں غلطی کی حضرت علی کے بیاتے محد (صلی الشرعلید وسلم) کومپنجادی۔

ية تو تحيين شيعول كي ميمود سے جبلی مناسبتيں اب ذرا دورِ حاضر كا جائزہ

## روال اوريبود

" یہودی اس بات کے قائل ہیں کہ امامت صرت داؤد علیالسلام کا ولادے سواکسی دو سرے کے لئے درست نہیں ۔۔۔ اس طرح رافضی کہتے ہیں کہ امامت حضرت علی کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی جو نہیں مسیح جب تک سے ۔۔۔ یہود جہا دکو اس وقت تک درست نہیں سیمتے جب تک مسیح و دیتال کا فروج نہ ہو اور علیہ کی علیہ السلام آسمان سے زمین پر رستی کے ذریعے نہ اگریں ۔۔۔ رافضی بھی کہتے ہیں کہ مہدی علیالسلام کر اللہ ہونے کے وقت ایک مُنادی آسمان کی طرف سے ندا کرے گااس وقت جہا دہوگا۔ اس سے پہلے نہیں ( مگر آج جس طرح یہودی نام نہاد وقت جہا دہوگا۔ اس سے پہلے نہیں ( مگر آج جس طرح یہودی نام نہاد جہا دشروع کر ہے ہیں سے بہلے نہیں ( مگر آج جس طرح یہودی نام نہاد جہا دشروع کر ہے ہیں سے بہلے نہیں بہت تا فیرکر تے ہیں ۔۔ روافض بھی جہا دشروع کر ہے ہیں سے بہودی نام نہاد میں بہت تا فیرکر تے ہیں ۔۔ روافض بھی ایسابی کرتے ہیں ۔۔۔ یہودی نام نہاد میں بہت تا فیرکر تے ہیں ۔۔۔ وافض بھی قبل سے تھوڑ امنح فی دستے ہیں ۔۔۔۔ ایسابی کرتے ہیں ۔۔۔۔ ایسابی کرتے ہیں ۔۔۔ یہودی فی رہتے ہیں ۔۔۔ ایسابی کرتے ہیں ۔۔۔ یہودی فیل سے تھوڑ امنح فی دستے ہیں ۔۔۔۔ ایسابی کرتے ہیں ۔۔۔ یہودی فیل سے تھوڑ امنح فی دستے ہیں ۔۔۔۔ ایسابی کرتے ہیں ۔۔۔ یہودی فیل سے تھوڑ امنح فی دستے ہیں ۔۔۔۔ یہودی فیل سے تھوڑ امنح فی دستے ہیں ۔۔۔۔ یہودی فیل سے تھوڑ امنح فی دستے ہیں ۔۔۔۔ یہودی فیل سے تھوڑ امنح فیل دستے ہیں ۔۔۔۔ یہودی فیل سے تھوڑ امنح فی دستے ہیں ۔۔۔۔۔ یہودی فیل سے تھوڑ امنح فی دستے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ بھودی فیل سے تھوڑ امنح فیل سے تھوڑ امنح فیل سے تھوڑ امنے فیل دی تھوٹ اسے تھوٹ اسے تھوڑ اسے تھوٹ اسے



امر کیا وراسراتیل سے مین صاحب کی ایرانی حکومت کے ہتھیار فریدنے کی خفیه کارروائیال دنیامیس کس با خبرانسان سے پوشیدہ ہیں و \_\_\_\_ مرگ برامریک<u>ا</u> مرك براسرائيل كونغرول سے قوم ايران اورمسلمانان عالم كوببلانے والے كب تك الى يبود نوازى ، اور اسرائيل دوستى كوچيپاسكيس كي خميني صاحب محضط ناكم منصولول كوسمجينه تخريني ان كي رفيّار وكفيّار رمر وتقریم پر بخد کرنا عالم است لام کی اہم ذمتہ داری ہے۔ ان کی ایک تقریر کے اس حصتہ کو بھی نظرانداز ندکیا جائے جس میں انہوں نے حرمین طیتبین ۔ ملسلمیں بالکل میرود جیسا ہولناک ارادہ ظاہر کیا ہے: معونيا كاست لامي اورغيراس لاي طاقتول بين باري توت اس وقت تك تسليم نهيس بوسكتي جب تك مكذا وريديد برر بهارا قبضهبين میں جب فاتح بن کر مکہ اور مدینے میں داخل ہوں گا۔ توسب سے پہلے میراید کام ہوگا کرحضور صلّی اللہ علیہ وسلّم کے روضے میں پڑے ہوئے دومبول (الوبكروغمرض الشعنها) كونكال كربالبركرول كا 4

دو بُوں (ابو بکرو عرص اللہ عنہا) کو کال کر باہر کروں گا 4 (بحوالہ خینی ازم مث تقریر فرانس بایام ملاطی) یہ اقتباس خینی صاحب سے باطن کو ظاہر کرنے کے سے ازبس ہیں۔

ا قرآن وسُنت اس كى بنيادي ميل

وراصحاب النبي (صلى الله تعالى عليه وسلّم ورضى الله عنهم الجمعيين) قرآن سائيج میں و علی ہوئی پاکیزہ ترین جاعت ہے اوراسی جاعت صحابہ کے افضل ترمین افراد یعنی خلفائے راشدین نے ۔۔ در حقیقت رسول اکرم صلی الشعلید وسلم کی روش ، اورمنشار کے عین مطابق دُنیامیں اسٹلامی نظام حیات کوبریا کیا ۔ آج وسيا بهركيمسلمان ال محمر بول وشت بي - سطور ماسبق مين اس مقدس جاعت کے متعلق غیروں سے اعترافات بیش کئے گئے

يهال مم خمين صاحب كے عقائد و نظريات كى چند حملكيال نذر ناظرين کریں گئے ہے ان کے دین وایمان کاسراع نسکاناآسان ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان قدرول کا ذکر کریں گئے۔ بو حمینی صاحب اور مودودی صاحب کے درمیان مشترک دکھائی دیتی ہیں۔

ا خینی صاحب نے اپنے امام غائب ، **کو بال** رسالت کے موقع پر

خطاب کرتے ہوئے (۵۱ رشعبان سنطلہ هو) انبیار ورسل کی شان میں کیا کیا

ئىستاخانەباتىركىن - شىنىم :

" تام انبيار دُنيا مين عدالت كاكول كوثابت وقائم كرنے ك لے آئے لیکن وہ حضرات اپنے مقصدلجشة بي كامياب ندموسك بهال تك رزاتم الانبيار بعي استقصد میں کا میاب رہوسکے،جوانسانیت كى اصلاح ، عدالت كے تفادى اور

لقد جاء الانكياء جيئعًا من اجل اساء قواعل العدالة فى العالم لكنّهم لم ينجعوا حتى النبي محمد خاقمالانبياءالذي حباع لاصلاح البشريه وننفي العدالة وتوبية البشولم يبج

جناب جمینی صاحب کے برسرافترار آنے کے بعدے ایران ایک اسلامی ملک کے نام سے متعارف کرایا جار ہاہے اور دورِحا ضرمیں احیائے دین کے نام پراسا کاایک جدید دھا پخہ تراشنے والی تنظیم جے جاعت اسلامی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جمینی حایت میں نہایت سرگرم دکھائی دیتی ہے ۔۔ جس کا ثبوٹ انعبارات ورسائل سے وافر مقدار میں فراہم ہوتا ہے۔

دُنيا كے كہی ملك میں توانینِ اسٹ لام كے نفاذ كا علان ، دراصل اتن پر شش اعلان ہے جس نے دُنیا بھر کے مسلمانوں کو متوجہ کرلیا ، اور نوگوں نے يبلوى اقتدارك كهندرس اسلامي انقلاب كاسورج طلوع مون كي اميد باندهل اوردور کے ڈھول سہاون ہے بوجب ایران ایک اسلامی ملک اور اس سے ا ہم ترین بات بیکہ جناب امام حمینی صاحب کو حجۃ اللّٰہ، رُوح اللّٰہ، آبیت اللّٰہ اور نه جانے کن کن اوصاف کی خلعتوں کے ساتھ عالم اسلام کی اولین تفصیت منوائے کی مہم حلی بڑی ہے ایرانی حکومتی وسائل کے درو ازے اس مقصد کے لئے کھول دینے کئے ہیں۔ اورلٹریچر، فنکشن،اور ذرائع ابلاغ نے اس محاذ پر بھی کمر

اسلام ایک دین کی حیثیت سے اپنے دو ٹوک حفائق رکھا ہے جنہیں تسلیم كرف والول كوسلان كهاجا بآب.

اكلام كرمارك عقائدكي نبيادى ذات رسول اكرم صلى التاتعالي عليهم ہے ۔ جن کوربول مان لینے کے بعد ہی قرآن اور تمام اسلامی احکام جنہایں كے كررسول خاتم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مبعوث ہوتے آسليم كئے جانے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائداو ضروریات دین میں سے سی ایک کا انکار تھی آدمی كودائرةُ است لام سے با بركردیتا ہے. دینِ اسلام كاتمام ترمقصود" رضائے خدا ،، كا

انسانول كى تربيت كى غرض سعفيا میں آئے۔۔۔۔یقینا بوتفل س مقصد ين فقريب كامياب بوكاده مدى مواود ہول گے۔ یہ لوری دُنیا میں عدالت كى بنيادكوقائم كريس سكاور انسان كى انسانيت وتصوصيت كونابت كري كي نيزسارے عالم كى كى كو درستکی سےبدل دیں گے آمامبدی جنهين الشرتعالى فيبشريت كم واسط ذخره بناكر باقى ركهاب يورد عالمي عدل كى اشاعت اورات زنده كرنے كى خدمت ابخام دي گے اور لينيناً اس کام میں کامیاب ہوں گےجے قائم وثابت كرفيس انبيارناكام رب بهم النبيل بنيس اورسردار مهي كرسكة كيونك وهاس سے بالاتريس بماني ريل اول مي نبيس كرسكة كيونكان كے بعد كونى جيس يا ياجاتے كا اور ىنى كونى ال كا تانى دىيى كالى وجوة مهدى مقطرموعوة كمعااده كسى اورافظ سيم ان كاتعراف وتوصيف كاتدرت نہیں رکھتے یہ

فى ذالك وان الشخص الذى ينج فى دالك ويرسى قواعد العدالة فيجيع اغاءالعالم في جميع ساقب الانسانية للانسان وتقويم الخرافات هوللهد للنتظر فالإمام المهدى الذى ابقاه الله سعانه وتعالى دخرً إس إجل البشرية سيعمل على نشرالعلالة فيجيع اغاءالعالم وسينخ فيمالخفق فى تعقيقه الزنبياء .....اننى لاا تكن من تسميته بالزعيم لأ اكبروارفع من د الك والأاتكن من تسميته بالرجل الاول لانه لايوجل احد بعدة وليسله ثان ولذالك لا استطع ومفه باىكلامسوى المهدى النتظر الموعود

توجیدورسالت پرایمان رکھنے والاکون ایسا مسلمان ہے جوخمین صاحب کے ادعا پر چونک ندا مسلمان ہے جوخمین صاحب کے ادعا پر چونک ندا مسلم کا سے کا اسلامی انقلاب اور قیادت عظمیٰ کی لباط پھانے والے تینی صاحب سے میزاری کا علان نہیں کرنے گا۔

انبيار ورسل جوخدا وندقدوس كى طرف سے ايمان وعدالت كامعيارين كر

تشرلف لاتے رہے۔

اورعالم کمینی کوخدائی عدالت سے لبریز کردیا ۔۔۔ جنہوں نے ا اپنے اپنے دور میں ایمانی وحقائی عدالت کی شمعیں روشن کیں ۔۔۔ بالخصوص غالتم الانبیا یست پر الرسل حضور محد عربی حلی اللہ علیہ وسلّ جن کے دم سے ایمان و عدالت کے خدائی مشن کی تکہیل کا اعلان قرآن کریم بھی فراچ کا ہے ۔ مگر تمینی صاب جس اسلام کے بیرو ہیں اس میں مصوم گروہ انبیار ورسل کے علاوہ بھی کوئی ذات ایسی ہے جو ان سب سے افضل واعلیٰ بر ترو بالا ہے۔۔ الحمد لللہ کہ اہل شنت ۔ جو قرآن مجید ۔ رسول خاتم اوراصحاب وانصاروا نے اسلام کے بیرو ہیں ۔۔ ان کے نزدیک ایسی کوئی ذات نہیں جو مخاوفات عالم میں انبیارہ رسل سے افضل ہو۔۔۔ اور اہل شندت کا اسلام تو جو دہ سوسال بیشتر محسل موج کا ہے۔ ہر تنج اور ہر عنوان سے کا مل اور کم آل ہے ۔ کسی طور سے بی ا غیر کا مل سمجھنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ۔

"بقے دوبالوں کا افسوس ہے ایک بیکاسلای نفام مکومت اسلام کے ابتدائی دورے اب کی کمل لو

أنى متأسف لامري احلى حساان فظام الحكم الاسلامي لم ينح

الدخيلة المينى نشرية بران ريد إدمبوعه الرأى العالم كويت ٢١ ٧١ ر- ٨ ء

" لیکن وعظ و تلقین میں ناکای کے بعد دائی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی ہے ہوں اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی ہے ہوں ا رسول خاتم سلی اللہ علیہ وسلم پر رب کا تنات نے جس" فرلیفئہ رسالت ،، کی ذمتہ داری دی تھی۔ جناب مو دودی صاحب کی مندرجہ ذیل تحریر سے پہتہ چلتا ہے کہ حضورا قدس سے اس میں معاذ اللہ کوتا ہی بھی ہوئی :

حاس طرح جب وه كام تحميل كوبهنيج گياجس پرمحدصتی النه عليه وسلمكو مامورکیاگیا۔ توآپ سے ارشاد ہوتا ہے کداس کارنامے کواپنا کا رنام تجیر کہیں فخرند کرنے لگ جانا، نقص سے پاک، بے عیب ذات، اور کامل ذات صرف تمهارے رب ہی کی ہے۔ لہٰذااس کا عظیم کی ابخام دہی پر ، اس كى سبيج اورحدوثنا كرو اوراس ذات سے درخواست كروكر مالك اس ٢٣ سال كےزمانه خدمت میں اپنے فرائض ادا كرنے ہیں جو خامیاں اور كوتابيال سرزد بوكئ بين انبين معاف فرمادے يوسك سُورهٔ نفری تشریح کرتے ہوئے بھی اسی بات کولکھا ہے: ب واس كے بعد آپ كو حكم ديا كياكر آپ الله كي حمد اور اس كى يح كرفيين شنول بوجائيل كراس ك فضل ساتب آنابراكام انجام دیسے میں کامیاب ہوتے ، اور اس سے دعا کریں کداس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول یا کوتاہی بھی آپ سے ہوئی اسے وہ معاف فرماد سے جو مودودى صاحب نے اسى موره كى تفسيرس اس بات كوناكيدًا بھرد برايا: دریعنی اینے رب سے وُ عاما نگو کہ جو خدمت اس نے تمہادے سپر د کی تھی اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول پوک یاکو تا ہی بھی ہوئی ہو اس سے میٹم لوٹن اور درگرز فرمائے ہے

مندن فجرالاسلامراكی پركامیاب نهیں ہور کاچی کربولِ
یومناهندن ا ..... اسلام می التی علیہ وستم کے زوانے
وحتی فی عهد دسول است میں میں میں مکومت اسلامی کا نظام
صلی اللہ علیہ وسلم لم یستقم پر مکن کوئی اسلامی کا میابی و کامراتی ، اور

فوزو فلاح کامعیار سمجنے والول کی اس دور میں کی نہیں ہے۔ جمین صاحب ایران میں آج نمبرایک کی شخصیت ہیں توانہیں انبیار ورس بھی معاذاللہ کمترا ورحقیرد کھائی 🗂 رہے ہیں \_\_\_\_اس طرح جناب مودودی صاحب میں اقامت دین کامطاب حکومتی اقتدار کاحصول لیتے رہے ---اور اپنے اس نواب کو شرمندہ تعمیر کرنے کی مساعی میں انہیں عورت کی سیاسی رہنمانی کی بھی حمایت کرنی پڑی مگر صبتے جی تووہ حصول اقتدار میں کامیاب نبر ہوسکے ، البقرند کی کے آخری ایام میں انہیں اے اس سن بین بمخیال جناب ممینی کی کامیابی کامژده مل کیا - جے انہوں نے است اوراین جاعت کے لئے نیک فال سمھا۔ جناب تمینی صاحب کا تعلق را فضی فرقدے ہے جس کامسلانان عالم سے دور کا بھی واسطہ شیں ہے۔ بھر بھی جناب مودودی صاحب نے جمینی صاحب میں کون ی اسلامیت دیکھ کی کران کے والہ وشیدا ہوگئے۔۔۔۔ان باتوں کی جِمانِ بین کے دوران بہیں مو دوری صاحب كى تحريرول ميں اہل علم فى نشا ندى سے بچھالىي باتيں ملتى ہيں جو نقيدة رسالت كے سلسله میں مودودی صاحب كومسلمانان عالم سے الگ صف میں لا كھر اكرتی ہیں يعنى ورى تمينى صاحب كى طرح تو بين منصب رسالت.

جناب مودودی صاحب کاب باک فکرسول اکرم سانی الله علیه وسام کے خطبات اور تقریر و تذکیر کے بارے میں ناکامی کا الزام بھی لگا چکاہے۔ لکھتے ہیں:

م مودود ي ترجان ، ايشيا لا بور ٢٩ في الجوير ٢٠ الح

جناب مودودی صاحب زبانِ اُرُدو کے ادیب سمجھے جاتے ہیں۔اس دورہیں زبان دبیان کے ادب کا غالبًا یہ بھی لازی جزئے کہ دبن ودیانت اور سقم طور پر قابل احترام شخصیّات اور سلّات کے تی ہیں ہے ادبی اورگستا فی کی جاتے۔ یاش ایک مودودی صاحب جس اقامت دین کے لئے سرگر دال رہے اس کی عظمت کا سکہ بھمانے کے لئے ۔ابانت انبیاء اور خد ا کی محصوم مخلوق پر کلوخ زنی ضروری سمجھی جماتی ہو ۔ ندکورہ بالا شخر پر دل ہیں رسالت و نبوت کی اہانت کا انداز آپ نے لاط محل کیا۔اب ذیل کی شخر مرول ہیں گستاخ قلم نے انبیاء ورسل ہیں سے کے کے کے کام انداز آپ نے لاحل میں اسے کے کے ایک کو اسرائیلی چروا ہا کہا

ی واسمزینی پردواہ ہا کسی کو فریضۂ رسالت میں کو تاہی کرنے والا کسی کو ڈکیٹیٹرا ورمسولینی کی طرح کسی کو اسرائیلی رواج سے متأثر

کسی کوخوام شکر بقش سے متاکثر / حاکماندا فتدار کو نامناسب استعال کرنے والا کسی کوبشری کمز ور لول سے معلوب جذبہ جا ہلیت کا شکار ،

قصور وار – اورتفس شریر کی رہز نی میں آنے والے – کہاہے۔ مودودی صاحب نے نہایت بے با کی سے سیّدنا موسیٰ کلیم اللہ علالسلام کواپنی تفہیمات میں اسرائیلی چرواہاں سیّلا حقداق ل) لکھ مارا ہے، حضرت ایس علالسلام کے بارسے میں لکھتے میں :

مصرت یونس سے فریضة رسالت کی ادا سیسنگی میں میری میری کا است کی ادا سیسنگی میں میری کی میری کا این میری کا این میری کا این کار کا این کار کا این کا کا این کا این کا این کا کا این کا کا این کا این کا این کا کا کا این کا کا این کا این

ك تفهيم القرآك ٢ طبع اوّل ماشيدمالة

دیکھا آپ نے ان مذکورہ بالاعبار توں میں مودودی صاحب کے قام نے نی کوکس گستاخی سے پامال کرنے کی جسارت کی ہے اور دیکھئے رسالت مجمدی کی کامیا بی پراپنی سیاسی نگاہ ڈانے ہوئے ،اسباب وعلل کی تلاش میں مودودی صا نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدائی تعلق اور نصرت و حکمت ربّانیٰ کو کس طرح فرا موش کیا ہے۔ لکھتے ہیں :

سنی سنی الشعلیه وسلم کوغرب میں جوزبر دست کامیابی صاصل ہوئی اس کی وجہ یہی تو تقی کہ آپ کوغرب میں بہترین انسانی موادل گیا،اگر خوات آپ کوبودے کے مہتت ہضعیف الارادہ اور نا قابل اعتماد لوگوں کی بھیٹر ماجاتی توکیا پھر بھی وہ نتا کج نمل سکتے تھے جہاں

اوريه يجعة أموة رمول كي نئي توجيه بهي ملاحظه يجية:

"ایک سے زیادہ مقام پرقرآن میں یہ بیان ہواہے کہ محد رسول اللہ دُنیا کے لئے ایک بہت اچھا نمونہ ہیں۔ مگراس کا مطلب صرف یہ ہے کرآد می کو ایسا ہی ایماندار ویسا ہی راست باز، ویسا ہی سرگرم ویسا ہی دیندارو متنی ہونا چاہیئے جیسے وہ تھے۔ نہ یہ کہ ہم بھی بعینہ اسی طرح سوچیں او ر عمل کریں جس طرح وہ سوچھے اور عمل کرتے تھے ہیں۔

مودودیت کاضرورت رسالت سے فرار بھی قابل دید ہے۔

"جولوگ جہالُت ونا بینائی کے باعث ریُول عربی کی صداقت کے قائل نہیں ہیں۔ گلرانبیائے سابقین پرایمان دیکھتے ہیں۔اورصلاح و تقویٰ کی زندگی بسرکرتے ہیں۔ان کوالٹد کی رجمت کا اتنا حصۃ ملے گاکہ ان کی سزامیں تخفیف مجوجائے گئے ہیں۔

که تحریک اسلای کی املاقی بنیادین مط که منصب رسان تنبرود ۳۱ میلاد تفیرات ج اصلاد

جماب خمدی اورابات صحابی اضرات شید خلفائ را اثرین مین کو اور چند می النه عنین کو اور چند می النه عنین کو اور چند می النه عنی کراه، بددین بای اور مطلب پرست اور نه جانے کیا گیا خیال کرتے ہیں ۔ جناب خمینی صاحب کھان سے الگ نہیں بلکہ تقدس گروہ می کے ماند ہیں۔

چنا پخہ خمینی صاحب کی کتاب کشف الاسرار جس کے کفریات سے لبریز صفحات کا عکس اسی کتاب میں شامل ہے۔ چند اقتباسات کا ترجمہ یہ ہے:

"رسول الشمل الشعليه وسلم ك بعد مكومت واقتدار ماسل كرنے کاان کا جومنصوبہ تھا۔ آس كے لئے وہ ابتدائ سے سازش كرتے رہے اور انہوں نے اچنے ہم خیالوں كى ایک طاقور پارٹی بنائی تھی، ان سب كائسل مقصدا ورمطح نظر سول الشرصتی الشرعلیہ وسلم كے بعد حكومت پر قبضہ كرلينائى نھا۔ اس كے سوااسلام سے اور قرآن سے ان كاكوئى سروكار نہيں تھا يہ ما۔ اس كے سوااسلام قرآن میں صراحت كے ساتھ درول الشرستی الشرعلی الشرعائی الشرعلی الشرعائی ال

کے بوبدامامت و خلافت کے لئے صرت علی کی نامزدگی کا ذکر بھی کر دیا جا آ تب
بھی یہ لوگ ان قرآنی آیات اور خداوندی فرمان کی وجہ سے اپنے مقصد اور
منصوبہ سے دستبردار ہونے والے نہیں تھے جس کے لئے انہوں نے ہینے
کو اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکار کیا تھا۔ اس مقصد
کے لئے جو جیلے اور داق چیج ان کو کرنے پڑتے وہ سب کرتے اور فرمان خلاف کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہے

سترا فی احکام اور خداوندی فرمان کے خلاف کرناان کے لئے حولی بات تھی، انہوں نے مہت سے قرائی احکام کی مخالفت کی اور خداوندی فرمان کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے

تفہیمات میں نفس نشریر، کے ہارسے میں لکھتے ہوئے کہدگئے کہ: "اور تواور بسااو قات پینمبروں تک کواس نفس شریر کی مِبْرَتیٰ کے خطرے پیش آئے ہیں آئی

" پر محض وزیر مالیات مصنصب کامطالبه نبین تھا بیسا کہ بعض وگ سمجتے ہیں، بلکہ یہ ڈکٹیٹرشپ کامطالبہ تھا، اور اس کے نیتیجے میں میتر نا اوسف علیہ السلام کو جو بوزلیشن حاصل ہوئی، وہ قریب قریب وہی پوزلیش تھی جو اس وقت اٹملی میں سولین کو صاصل ہے پر سلمہ

و حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عہدی اسرائیلی سوسائی کے عام رواج سے متاثر ہوگر، اور یاسے طلاق کی در تو است کی تھی ہے تا میں محضرت داؤد علیہ السلام کے فعل میں تو انہ شخص کا کچہ دخل تھا، اور اس کا حاکمانہ اقتدارہ کے نامنا سب استعال سے بھی کوئی تعلق تھا، اور وہ کوئی ایسا فعل تھا، ہوتی کے ساتھ حکومت کرنے والے، کسی فرال والم کوزیب مزدیتا تھا ہوتی کے ساتھ حکومت کرنے والے، کسی فرال والم

مع حضرت نوح عليه السّلام ابن بشرى كمزور يول مع مغلوب اورجابليت كتي بند به كاشكار موكة تيم يه الله المرابليت كتي بنديد كاشكار موكة تيم يه المع النياسة كرام مع انبياسة كرام مع قضور بهى بوجان تقي الله المحددى بماتى تقي الله

ہے تفہیمات طبع چہارم سکاا سکہ تفہیمالقرآن ج سم طبع اول سک<sup>۳</sup> سکہ ماہنار ترجان القرآن می <u>۱۹۵۵ء مے ۱</u> له تفیمات ج الحیع پنجم صالاً عله تفیمات دوم طبع دوم صلاً هه تفیمالقرآن ج استایس سے وابست رہتے ہوئے ہم صول مكومت كم تصدير كامياب بي بوسكة اسلام کوترک کرے اور اس سے کٹ کر ہی بیقصد حاصل کرسکتے ہیں، تو یہ ایسا ہی کرتے اور (ابوجبل وابولہ کا موقف اختیار کرمے) اپنی پاری کے ساتھداسلام اورسلانوں کے خلاف صف آرار ہوجاتے ؟

مع عثمان ومعاویداوریزیدایک،ی طرح کے اور ایک ہی درجہ کے چاد کی

شمام صحابه كاحال يرتها كدياتو وه ان كي (شيخين كي) خاص يار في مي شرك شامل اُون كرفيق كاراور حكومت طلى كے مقصد ميں ان كے لورى ہم نواتھے، یا بھروہ تھے جوان لوگوں سے ڈرتے تھے اوران کے خلا<sup>ق</sup> ایک حرف زبان سے نکالنے کی ان میں جرات و ہمت نہیں تھی یہ

اوراے عالم اسٹ لام مے سنتی مسلمالو ! بیرجمی دیجھتے جلو کہ مسلمانان الہتت جوابندارے آج تک ہیں اور آب سے قیامت تک رہیں گے ان کے بار سے ی حمینی صاحب کیارائے رکھتے ہیں ۔۔ اور ہم غلامانِ صدیق اکبر، غلامانِ عمرفارِق اُظمُرا غلامان عثمانِ عنی اورغلامانِ علی مرتضیٰ کے سلسلہ میں ان کا کیا خیال ہے ؟ آ نجناب

آیں : « مُنیّبوں کامعاملہ ہے کدابو بکروعمر قرآن کے صریح احکام کے خلاف جو کچه کہیں، یہ وگ قرآن کے مقابلہ میں اس کو قبول کرتے ہیں اوراس کی بروی كرتي بي عرف اسلامي جوتبديليالكين اورقرآني احكام كے خلاف جواحكام جارى كي يم فيول في قرآن كي الع كم كم مقابله بيس عرى تبديل کواوران کے جاری کے ہوئے احکام کو قبول کرلیا اور وہ اپنی کی بیروی TU 415

له كشف الاسراد مصنفه المثميني ص ١٠٠ - ١١٩ - ١٢٠

"اگروه اینامقصد ( حکومت واقتدار ) حاصل کرنے کے لئے قرآن سے ان آیات کا نکال دینا ضروری سمجھتے (جن میں امامت کے منصب پر صفرت علی کی نامزدگی کا ذکر کیا گیا ہوتا ) تووہ ان آیتوں ہی کوقر آن سے نکال دیتے يران كے لئے معمولى بات تفى ي

"اوراگروہ ان آیات کو قرآن سے نہ نکا گئے۔ تب وہ یہ کر سکتے تھے اوريهي كرتے كرايك حديث اس مضمون كى كھردے اور رسول الشرحتى الته علايم ك طرف منسوب كري لوكول كومنا دين كرا خرى وقت بيس آج تى الديلا للم نے فرمایا تھاک امام وخلیف کے انتخاب کامستلشوری سے طے ہوگا اورعلی جن کوامامت کے منصب کے بے نامز دکیا گیا تھا اور قرآن میں بھی اس کاذکر کردیا كياتها ان كواس منصب مصمور ول كرديا كيايه

"اوریکی ہوسکتا تھاکہ مُران آیات کے بارے میں کہددیتے کریاتو خود خداسے ان آیتوں کے نازل کرنے میں یا جبرتیل یارسول خداسے ان کے يېنچانے ميں اشتباه موگيا، يعني غلطي ادر پُوک مِوگي ءَ،

" جمين فصريث قرطاس كاذكركة الاكرات وروناك نوح کے انداز میں ( حضرت عمر کے بار سے میں اکھاہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت میں اس نے آپ کی شان میں الی کشافی کی جس سے رُورِ پاک کوانتها فی صدمه پنجیا اور آپ دل پراس صدمه کاد اغ نے کر ڈنیا ہے رُخصت ہوئے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس موقع پر جمینی نے صراحت کے ساتھ یہ بھی مکھاہے کرعمر کا پرکشتا خانہ کلمہ دراصل اس کے باطن اور اندر کے کفرو زندقه كاظهورتها، يعنى اس سے ظاہر بوگياكه (معا ذالله) وه باطن ميں كاذو

"اگریشینین (اوران کی پارٹی والے) دیکھے کر قرآن کی اِن آیات كى وجرت (جن يس امامت كے لئے صرت على كى نامروكى كى كى ،وقى )اسلام غفارمبدى فيردى والهيتت كياب:

معید چندسطری میں مولانات اپنی عقیدت کے اظہار میں لکھ رہا ہوں مولانا سے میں پہلی بار ان کی مشہور تصنیف من خلافت و ملوکیت ، پر در کورت راف ہوا۔ اس کتاب کے مطالع نے میرے ذہن پر مولانا کی شخصیت کوایک غیر شعصب عالم اور ایک عظیم تاریخ دال کی جیٹیت سے مسلط کردیا ..... میں مولانا کومشیر مرتی اتحاد کا علم بردار تصور کرتا ہوں ہے

جنام و و وی صالی جرار صحاب کی جرار صحاب کرم سر می می است ام کا اص رُدوح جد مودودی صاحب ہی سمجھ سے ہیں ۔ اس سلسلہ میں صحابہ بار بار فلطیاں کرتے سے ۔ صدیق اکبر بھی است لام کے حقیقی مطالبہ کی تکمیل میں چوک جاتے تھے، ۔ فلفائے راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں فانوں نہیں ۔ سیر ناعثمان غنی سے دور خلافت میں جا ہیں ہون فلام اسلامی میں گئس آنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان باتوں کو جناب مودودی صاحب کی کتاب میں دیکھتے :

ور صحابة كرام جهاد في سبيل الله كي اصلى البيرة مجيف مين باربار في المعنف مين باربار في المعنف مين باربار في المعنف من المعنف المناسبة الم

صديق المبسررينقيد الماحظه يكبح:

" ایک مرتبه صدیق اکبرضی النترعه جیسا بنفس متورع اورسرایاللهت مهمی اسلام سے نازک ترین مطالبہ کو لوراکرنے سے چوک گیا ہے تھ شان سے ایش میں کی میں میں مواجع ہے تا میں کہ سال کی سازم میں انسان

خلفائے رانشدین کی دین و شرعی حیثیت کو پامال کرنے کا یہ انو کھا آنداز قابلِ غور ہے :

من خلفائے داشدین کے فیصلے بھی اسلام میں قانون نہیں فرار پاتے

له سنت روزه رضا كارلامور ٢٠ نرجان القرآن ٢٩٢٠ عداء عدرجان القرآن جؤرى ١٩٥٠ء

اب درامودودی صاحب اور ان کی جاعت کی جانب آیتے ہم یہ تونہیں کہتے کہ مودودی صاحب موران کی جاعت کی جانب آیتے ہم یہ تونہیں کہتے کہ مودودی صاحب کے ہم عقیدہ وہم خیال ہیں ۔۔۔ گراتنا تو صرورع ش کرتے ہیں کہ تو ہیں صحابہ میں انہوں نے اپنے بہائے قلاسے اتنا کچھ لکا دیا ہے کہ تین کے ہم ندمیب انہیں اپنا ، اور اپنے کام کا آدمی سمجھنے لگے ہیں ۔ کسی کی گفتار ورفتارہی اسے کسی طبقہ کا دوست اور کسی طبقہ کا دشمن بنائی ہے ، اوراق تاریخ کی ورق گردانی نے مودودی صاحب کے ذہمن سے صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی علیہ جبین کی ورق گردانی نے مودودی صاحب کے ذہمن سے صحابۂ کرام مرضی اللہ تعالی علیہ جبین کی قرآئی سیرے موکر دی ۔ اور معاوم نہیں کن جذبات کے سے تا نہوں نے انبیا کرام کی دوات پر بھی تنقید ہیں کیں اور صحابۂ کرام کی حیات مبار کہ پر بھی اعتراضات وار درکئے کی ذوات پر بھی تنقید ہیں کیں اور صاحب کی کار اس خیاف تیں دوران کی میں میں دوران کی میں میں دوران کی دوران میں دوران کی میں دوران کی میں دوران کی میں دوران کی دو

مولانامودودی صاحب کی کتاب خلافت وملوکیت " وہ نادرتصنیف ہے جس نے احترام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجعین کے قلعہ شامخ میں شکاف ڈال دیاہے۔ اور حدید ہے کہ فرقۂ شیعہ اس کتاب کو اہانت صحابہ کے لئے بطور دلیل بیش کرتے ہیں۔ ایک شیمی اخبار لکھتا ہے :

"بال شیده، صحابه کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھے، اور بوقت ضرورت ان پر مجوالہ قرآن، صدیث و تاریخ تنقید کرتے ہیں ...... ملمح ظارے کے برادران اہل شنت کے نزدیک بھی صحابۂ کرام تنقید سے بالا تر نہیں ہیں ۔ چنا پنج موجودہ دور کے جیّد شنی عالم مولانا مودودی مرحوم نے اپنی کی اب تفلافت و ملوکیت میں جا بجا صحابہ پر تنقید فرمانی کے ۔ اور یہ کیاب آج بھی کھلے بندول بازار میں فروخت ہورہی ہے ہالے خاافت و ملوکہ یہ کی شدہ یہ قران ی کران ہوں نہ سر میں میں میں میں اس

خلافت وملوكيت كىشيعيت نوازى كااعتراف اس فرقد كم ايك ليذركر عل

اله مفت روزه رضاكارلا بور-

کو بخشس دیا (پایخ لاکه دینار) س

تریاب مودودی صاحب نے قرآن وصدیث سے بے گناہ اور محفوظ ثابت شد شخصیت داما درسول ، اعنی الصحابہ سیر ناعثمان دوالنورین رضی النڈ عنہ برتاریخ کی جس کتاب کے تواسے سے ایسے ایسے اتہامات ، اور سہتان لگائے میں ای کتاب میں فقل روایت کے بعد یہ بھی درج ہے :

میں نقل روایت کے بعد یہ بھی درج ہے:

وبعض المناس یقول "بعض لوگروان کوپانے لاکھ
اعطالا ولا یھے۔

مودودی صاحب کے نزدیک زیادہ معتبرہ تو یہ ان کا اپنافیصلہ ہے

مودودی صاحب کے علم میں آئی چاہیے کہ خلافت و ملوکیت کے صفحات پر
انہوں نے جن رکیک اعتراضات کو بکھیرا ہے دورغانی نمیں فقنہ پر داز بلوائیوں نے
انہی اعتراضات کو اُجھال کر حضرت ضلیفہ ٹالٹ رضی التٰد عنہ کوبد نام کیا تھا ہیں کا
جواب سید ناعثمان عنی رضی التٰد عنہ نودا پہنی زبان سے دسے دیا تھا کہ

موراب سید ناعثمان عنی رضی التٰد عنہ نودا پہنی زبان سے دسے دیا تھا کہ

موراب سید ناعثمان عنی رضی التٰد عنہ نودا پہنی زبان سے دیا ہے ایک مسلانوں

ل تفصيل ك لية مار رخ الطبرى ج ٥ صانا -

جوانہوں نے قامنی کی حیثیت سے کئے تھے ہے۔ حضرت سیتر نا ذوالنورین رضی النہ عذہ پراُ چھلتی ہوتی کیچر مہمی دیکھیں ؛ مع حضرت عثمان رضی النہ عذجن براس کا رعظیم ( ضلافت ) کابار رکھا گیا تھا ، ان خصوصیات کے حال نہ تھے ہوان کے مبلیل القدر پیشرووں کوعطا ہوئی تھیں ۔اس سے تباہلیّت کو اسلامی نظام اجماعی کے اندرگھش آئے کا راستہ مل گیا ہے۔

است لام کی رُومِ صادق سے ناآشنا جناب مودودی صاحب سرکارعثمان غنی رضی التّدعنه میں غلطی تکابلیت کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:

موسخفرت عثمان رضی الشرعندی پالیسی کا بیر پپلو بلاشیه خلط تھا،اور خلط کام بہر حال خلط ہے نواہ کسی نے کیا ہو،اس کونو ا ہ مخواہ کی سخن سازیوں سے صبح ثابت کرنے کی کوششش کرنا، نہ عقل والف کاتقاضا اور نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے، کرکسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ کہا جائے ہے۔

سیرناعثمان دوالنورین رضی الله عند پراتهام طرازی کا پر منظر بھی دیکھتے جلیں ؛

معلیکن ال کے بعد جو حضرت عثمان رضی الله عنه جانشین ہوئے تو
رفتہ رفتہ دو اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے بے در بے اپنے
اپسے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کئے ، اور الن کے
ساتھ دوسری ایسی رعایات کیں جوعام طور پر لوگوں میں مدف اعتراض
ساتھ دوسری ایسی رعایات کیں جوعام طور پر لوگوں میں مدف اعتراض
ساتھ دوسری ایسی رعایات کیں جوعام طور پر لوگوں میں مدف اعتراض

مثال کے طور پرانہوں نے افرایقے کے مال غنیمت کا پورا تمس موان

سله تجدیدواجبائے دین صستد سکه فلافت والوکیت صلال طبع دوم

ے سکہ خلافت وہلوکیت ص<u>الا</u> 
> وی معتران آج بھی ستوراور چھپاہوا ہے علاا وضتری نے و آن کی کسی قدرتفیہ ویشرح کی ج یکن میسی تفیہ وتشرح ہونی چاہیے د تھی نہیں ہو کی ۔ شروع سے لے کر بو ہمان ہیں وہ سب تفییر شہیں این ترجہ ہیں تن وہ سب تفییر شہیں یک ترجہ ہیں تن کا قرآن سے کسی مذبک این تعلق ہے ، لیکن یہ تفسیر میں بو قرآن کی کمل تفسیر میں کہلانے بو قرآن کی کمل تفسیر میں کہلانے کی مستی نہیں ہیں ہے

ان القران اليوموستورا وملفوف وإن العلما عر والمفكرين قد شرحو العلما عر العران الى حدما وصع العران الى حدما وصع خالف لم يكن ما كان ما كان يتبغى ان يكون، ويفاسير القران الموجودة من البلاية الى وقتناها الست تفاسيول الى وقتناها المستون المقران ولكنها الاتستحق ان تعتبر ولكنها الاتستحق ان تعتبر تفسيرًا كاملا للقران .

ادر صحابی رسول ، کاتب و جی پرالزام و بہتان کی اس شیعی روش کو بھی متر نظر ررکھتے:

معضت مما دیرضی الشعند نے اس (زیاد) کو اپنا حامی و مددگار
بنانے کے لئے اپنے والد ماجد کی زنا کاری پرسٹہا دئیں لیں اور اس کا
بنوت ہم پہنچا کر زیاد اہنی (ابوسفیان) کا دلدالحرام ہے، بھراسے ای
بنیاد پر اپنا بھائی ، اور اپنے خاندان کا فرد قرار دیا ، یہ فعل اخلاقی تثبت
سے بیسا بھو مکروہ ہے ، وہ تو ظاہر ،ی ہے گرقانونی جثبت سے بھی لیک
صریح ناجا تز فعل تھا ، کیونکہ شربعت میں کوئی نسب زناسے ثابت نہیں ہوگا،
مالانکہ تاریخ سے پہ چلتا ہے کہ حضرت ابوسفیان نے ناک مقدمے جا ہلی اصولوں
کے مطابق نکاح کیا تھا۔ جس کو اسلام نے منسوخ کر دیا گراس سے بیدا ہوئے و الی
اولاد کو ولدالحرام یا غیر ثابت النسب قرار نہیں دیا ہے۔

وه اتنی عظیم و برترشتے ہے کہ اس سلسلہ میں انہیں علیٰ منہاج النّبوّۃ کے مندشین سیرنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بھی قطعًا نا کام نظراً تے ہیں :
سیرنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بھی قطعًا نا کام نظراً تے ہیں :
سخب تک اجماعی زندگی میں تغیر نہ واقع ہوکسی صنوعی تدبیر سے
نظام حکومت میں کوئی منتقل تغیر نہیں کیا جاسکتا عمر بن عبدالعزیر جیسا

زر دست فرماز وا، جس کی گیشت پر تابعین و تبع تابعین کی ایک بڑی جامت
تھی اس معاملہ میں قطعًا نا کام ہوچکا ہے یہ لئے
اور مودود دی صاحب کی تیحر پر برڈ ھئے، معلوم نہیں وہ کس سُنت کی تعرافیہ
کرر سے ہیں اور پتہ نہیں کس شرفیت کی بدعت پر روشنی ڈال رہے ہیں سے
شریعت محمد یہ اور اُسوءَ نبوی میں توان کی اس بات کا مشراع نہیں ملت ا

شریعت کی نئی شاہراہ کھولئے سے پہلے ضروری تصاکہ پڑائی شاہرا ہوں کو نا کارہ قرار دیا جائے چنا پنجہ ائمہ اعلام اور مجتہدین کرام رضی اللہ تعالیٰ علیم جمیین پرکس جرّات وبے باکی سے انہام طرازی کی گئے ہے۔ دیکھنے لکھتے ہیں : منفقہا۔ کا قانون اپنی شختیوں کی وجہ سے عور توں کی زندگیوں کوتباہ

ا سفلامی مکومت کس طرح قائم ہوئی ہے صنع کے سنا کے سنا کے سائل اوّل صیسے۔ ۳۲۸

خمینی اقتدار میں اب قرآن کی کون سی تفسیر سامنے آئے گی جس سے وُنیا ہو کے مغترین قرآن نابلدر ہے اور انہیں اس کا سُراع نک نہیں لگ سکا۔ اب یہ آنے والا زمانہ ہی بتائے گا۔

است لام میں جن جدید را ہوں کی کشو دخمینی صاحب جدید تفسیرات قرآنیہ کے ذریعہ کرناچاہتے ہیں ۔ جناب مودودی صاحب بھی اس سلسلہ میں ان کے بہم خیال نظراً تے ہیں۔ چنا پنجرانہوں نے بھی لکھا ہے کہ:

مراف و المنت رسول كى تعلىمب پر مقدم ہے مگر تفسير و حديث كے برا نے و خيرول سے نہيں يا ا

مودودی صاحب بھی تفسیرو صدیث کے نئے ذخیر ہے ہی کے شائقین میں سے متحا، تمام مجتہدین اور انکہ اعلام کے تحقیقی وظمی کارناموں کو منسوخ کرنے۔ اور نئی شاہراہ عمل تعمیر کرنے کی فکر میں متعے ۔ انہی مقاصد کے لئے برزرگان سلف بر بے لاگ تنتیدیں کیا کرتے تھے نود لکھتے ہیں :

و میراطریقه یہ کے کمیں بزرگان سلف کے خیالات اور کاموں پر بے لاگ تحقیقی و تنقیدی نگاہ ڈالتا ہوں ہو کچھ تق پاتا ہوں اسے تی کہتا ہوں اور جس چیز کو کتاب مُنت کے لواظ سے یا حکمت علی کے اعتبار سے درست نہیں پاتا اسے صاف صاف نادرست کہد دیتا ہوں بیٹ تجدر بیروا حیائے دین میں لکھتے ہیں:

"اس وقت کے حالات میں شاہراہ عمل تعیرکرنے کے لئے آپی مُستقل قوت اجتہادیہ درکار ہے جوجتہدین سلف میں سے کسی کے علوم اورمنہاج کی پابند نہ ہو یہ ستاہ مودود ی صاحب شاہراہ عمل کی تشکیل میں عمر بھے سرگرداں رہے

لة تنقيمات من الله رسائل ومسائل اول طاق عد تجديدوا حيار دين صد -

عقائدا ورمزعومات کی نبیاست کودیکھری کرسم پرسکتاہے کروہ کون سافرقدہے اوراس کا سلام سے دور کامجی رابطہ ہے یا نہیں ہ

اُن تمام حقائق کے ہا وجو دمو دو دی صاحب اور ان کے مزیدین جمینی کوعالم اسلام کا نجات دہندہ کیول گر دان رہے ہیں

ع کھ تو ہے جس کی پر دہ داری ہے

سُطورِ بالا میں آپ مود و دی صاحب کے خیالات و نظریات انبیا ، و رسل صحابۃ و تابعین اور ائمہ اسٹ لام کے بارے میں ملاحظ کرتے آ دہے ہیں ، آ سینے میں آپ کو دکھا وں کرمودودی صاحب نے اُمّہات المومنین کی شان میں کمیں گستانی کا جملہ لکھ مارا ہے ۔ لکھتے ہیں :

مع وہ دونوں ( امّ المومنین سیدہ عائشہ صدّ بینہ واُمّ المومنین سیٹھیں۔ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابطے میں کچھ زیا دہ جری ہوگئ تعییں اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے زبان درازی کرنے اسکی تعلیل یہ مود و دی قلم سے یہی سب تیور ہیں جن کوشیعوں نے ''می گوئی'' سنے جبر کیا ہے غیرانہیں اور ان کے کروپ کو اہنے کام کا سمجھ کراپنایا ہے۔ شیرانہیں اور ان کے کروپ کو اہنے کام کا سمجھ کراپنایا ہے۔

ر بین مصول اقتدار کا نواب مودودی صاحب عُر مجمرد یکھے رہے ۔ اس میں خود توکیا کا میاب ہوتے خود توکیا کا میاب ہوتے و توکیا کا میاب ہوتے دیکھا توخوشی سے بلیوں اُچھلنے سے ۔ اور برٹرھ کر اس کی تا بید کی ۔ اور مرفرھ کر اس کی تا بید کی ۔ اور مرفرھ کر اس کی تا بید کی و اس مودودی صاحب کی مہنوائی میں ان کے تمام مُربدین ومتوسلین نے بھی و اس

راگ الا ہے۔ ایرانی شیعی حکومت کے ناظم الامور محمد تنجی دوست لکھتے ہیں: "سولرسال قبل علامة آیت التنجمینی نے نٹاہ کے خلاف آواز

اله بعنت روزه ایشیالا بور ۱۹ نوم بر مشکلدم

کرنے والاا درانہیں مُرتد بنانے والا ہے گئے: مورودی صاحب کی نظر میں آج تک کوئی مجدّ دکا مل گزرا ہی نہیں بس آنجناب شجد بیدوا حیاتے دین کا کارنا مدانجام دیستے دیستے رہ گئے: منتار سخ پرنظرڈ النے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدّ دکا مل پیدائہیں ہوا۔ قریب تھا کہ عمر بن عبدالعز میز رحمۃ الشرعلیہ اس منصب پر فائز ہوجاتے مگر کا میاب نہ ہوسکے ہے۔

كرچون قائم مأخل برشودعائشه مجب الم غائب، ظاهر مول مح را زنده كند نا برا و حدير ند و توعائش كوزنده كريس كان پرعد انتقام فالم را از او بكشد تله تكايس كا در فالم كانتقالي كئي،

العیا فہاللہ بیہ ہے خمینی اور رافضیوں کا عقیدہ اُمّ المومنین صدیقہ صدیق اکبر سیدہ طاہرہ عاتشہ زوجہ البتی رضی اللہ عنہ اے بارے میں ۔ کتنی بدترین ہے دہ قوم جواپینے رسول کی محبوب زوجہ براتہام طرازی کر کے بھی تو دکو مسلمان سمجھتی ہے ۔ اور دُنیا بھر کے اہل ایمان کے متارع ایمان پر بھی ڈاکے ڈالنا چاہتی ہے ۔ (خذلیم اللہ فی الدارین)

المن سين مين وراجهي ايماني غيرت ركف والامسامال شيعول كان

که ترجان القرآن می گیگذاء که تجدید دا جائے دین صلا علی می الیتین منعق ، شاہ ایران کا تخت اُلٹے کے بعد جب جمینی برسراقدارائے کو بعد جب جمینی برسراقدارائے کو بعد جب جمینی برسراقدارائے ا مانے دالوں کا ایک و فدروانہ کیا ج اس کے ذریعہ باہمی عہدوییا ان کی توثیق ہوئی اورجاعت اسلامی کو ایران کی سربرستی صاصل ہوگئ۔

اسی طرح ایرانی شیعی حکومت کی طرف سے جناب مودودی صاحب کے پاس جناب خمینی صاحب کا بھیجا ہوا ایک وفدے ارجنوری کو کراچی ایر پورٹ پر اثر اتھا — جس کے استقبال میں – جماعت اسلامی کے سربر آورد گان نے ہو ، ہوش وخروش دکھایا – رنگ برنگے جند سے جھنڈیال لہرائیں سے شیعیت اور خمینیت سے ہم بیالہ وہم نوالہ ہونے کے بینر سجائے – بئت شکن خمینی پر درود بھیجے۔ صحیفی ہمارا رہنا ہے

نحینی اورمودودی ہمارے رہنماہیں۔

مودودی خمینی بھائی بھائی وغیرہ – نعربے لگائے۔ اورجاعیت اسلامی کے پاکستانی مرکز اعظم منصورہ میں سب نے مل کرکھاٹا کھایا – اور پُرتنگلف دعوت سے مخطوظ ہوئے ،اس کے لئے جناب مود ودی صاحب کے جاعتی اخب ار مفت روزہ رسالہ ایٹ بیاری کی رپورٹ ملاحظہ کیجئے ۔ جسے مرکز بخریک ، اچھرہ کی جانب سے

''درود برخینی بُریشکن، کاعنوان دے کر طبع کیا گیا "یہ بین الاقوامی جرب کر علام آیت الدُّرُور الدُّغینی کے ایلی بانی آ تحریک اسلامی مولانا مودودی کے نام ایک خصوصی پیغام نے کریاک تان

ا مرحم (مودووی صاحب) اوران کی جاعت نے ایران کے صابدانقلاب کی خصرف حایت کی بلکاپنی جاعت کا ایک وفدایران بھیجا، جس نے آیت اللہ فینی کومبار کیا دیا۔ حایت کی بلکاپنی جاعت کا ایک وفدایران بھیجا، جس نے آیت اللہ فینی کومبار کیا دیا کہ دیا ہے۔ ایک وزیر استا مراکو برائی کی برائی کی ایک میں کا میں کی ایک میں کی برائی کی برائی

بلند کی تو مولانا مودو دی وہ وا مدشخصیت ستھے ۔ بُخین کے پیام کوسمھے ہے۔ مودود می صاحب کواپران کے شیعی انقلاب سے ایسا گہراتعلق تھا کہ اس کے کئے دُعا بھی کرتے ہتھے ۔ ۲۰ جنوری کو کھٹا ء کو آیت الشرخینی نے مودود دی صاحب کے پاس اپنا ایک و فد بھیجا تھا۔ مودود می صاحب نے اس موقع پر بھی ایران اورشہدلئے ایران کے حق میں دعا کی تھی جس کی تصویر جبارت کراچی میں چھی تھی۔

ایران رمناخانی صاحب اور جناب الوالاعلی ایران رمناخانی صاحب اور جناب الوالاعلی مودودی بافی جاعت اسلامی کے درمیان

تعلقات کااندازه لگایتے پاکستانی شیو لیژر ریٹا کر ڈکرنل غفار مہدی لکھتا ہے: "نشأة ثانیہ سے عظیم مجاہد آیت اللہ نمینی ، مولانامودودی کوبہت عزت واحترام کی نظرسے ویکھتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بیجانہ ہوگا کہ بحیثیت اسٹ لامی مُفکر سے سیدمودودی ایران میں پاکستان کی نسبت زیادہ بلندم تام رکھتے ہیں پیطھ

مودو دی صاحب کی موت پرلا ہور کے ہفت روزہ انجار سُشید، نے اللہار تعزیت کرتے ہوئے مودودی صاحب کی شیعہ نوازی کا کھلاا عتراف کیاہے: سمرحوم اپنا مخصوص عقیدہ رکھنے کے باوجودایک صلح کل انسان تھے۔ اور حق بات کہنے میں ذرا مجھی نہ جھجکتے تھے۔ان کی تصنیف خلافت وملوکیت ہمیشہ یادگاررہے کی ہے

> سله نواتے وقت داولپندی ۲۰ نومبر ۱۹۰۰ء سله جسارت کراچی مولانا مودودی نمبر ص<u>هال</u> سکه بخت دوزه سشید لا بود ۸ راکتوبر ۱۹۷۹ء

نے بڑ بان انگریزی خطاب کیا۔ شام کوان مہمانوں نے جاعت اسلامی لامور کے زیرا متھام دفتر جماعت اسلامی شارع فاطمہ جناح میں بزیان فاری خطاق کیا۔ اسی رات کوم ہمانوں کے اعزاز میں نصورہ میں امیر جماعت کی طرف سے عشائیہ دیاگیا ہے لیہ

اس جاعتی افعار کے اداریہ سے چند ہاتیں صاف ظاہر ہیں۔ اوّل یہ کرجاعت اسلامی مودودی تنظیم کے لوگ بھی جناب نمینی کو آیٹ اللہ رُوح اللہ کہتے ہیں۔ دوم جیسے ایرانی قوم کے دل کی دھڑکن خمینی صاحب اسی طرح پاکستان کی رُوح مودو دی شنا ہیں۔ سوم سٹیبعول کا احترام واستقبال اور ان کے ساتھ تعلقات کوئی معیو ب شنے نہیں۔ چہارم ایرانی شید حضات کے لئے خمینی صاحب کی طرح مودودی صاحب مجی رہبر ہیں اور مورد و دی صاحب کے ہمنوا اپنے بیٹواہی کی طرح خمینی صاحب کو بھی اینا امام ومقتد انسایم کرتے ہیں۔

مینی اور مودودی صاحبان کااتجادیقینًا بین الاقوامی چیز ہے جس پرجاعت الله می کے لوگ جتنی بھی خوش منائیں کم ہے۔ ہفت روزہ ایث بیا میں غافل کرنالوی کی

تظماس كاممنه بول بنورت ہے ۔

خدا کے نام پرایران و پاک ایک ہوئے ہے ان کاسوز حنوں ایک مزاج بھی ایک او حرجینی اگرہے اور آج بھی ایک سے اور آج بھی ایک سلام ملت ایراں کے جال نثاروں کو کتب کنتون سے ہوئی کشت دیں تی سیز المام ملت ایراں کے جال نثاروں کو امام پاک جمینی کی ف کرعا کم تا ہے جلار ہی ہے چراغ یقیں ہراک دل میں امام پاک جمینی کی ف کرعا کم تا ہے کہیں پنا ہ لے گی نہ آب اندھیر و س کو اک آفیا ہا او حربے اک آفیا ہا و حربے اک آفیا ہا او حربے اک آفیا ہا او حربے اک آفیا ہا او حر

که جاعتی آرگن بغت روزه ایشیار جوری <sup>وی و</sup>لدی کله اخبارجاعت اسلامی بغت روزه ایشیار لا بود ۱۱۱ متی م<sup>وی و</sup>لدی جہنے ہیں۔ اس کامفہوم یہ تھا کر علام تھین جس طرح ایرانی مسلمانوں کے دلوں کی وحد کمن ہیں۔ اس طرح مولانا مودودی بھی مسلمانان پاکستان کی محصوف میں روح ہیں۔

یه نمائندسے ، ارجنوری کو کراچی اُ ترہے۔ ان کے استقبال کے لئے
تشیعہ رمہنماقد سکے علاوہ جماعت اسلامی کراچی کے سرکردہ اصحاب بھی موجود تقفید
یدو فول نمائندسے جوال سال اور شکیل ۔ ان کے سُرخ وسپید جبروں پر
چھوٹی چھوٹی ڈواڑ صیال بڑی بھیلی معلوم ہوتی تھیں۔ پریس سے گفتگوکرتے
ہوتی انہوں نے بتایا کہ وہ علا مرجمینی کا ایک پیغام مولانا مودودی کے نام
موستے انہوں نے بتایا کہ وہ علا مرجمینی کا ایک پیغام مولانا مودودی کے نام
ہے کرائے ہیں .... نعرہ عام طور پرلٹکا یا جا تا تھا

بین سشیدستی فرق نیست رمبر ماخینی ست، رمبرماخینی ست

پنجاب یونیورٹی یونین کی برٹری بڑی بہیں ایر پورٹ کی ایک بھانب کھڑی تھیں۔ جمعیت طلبہ کے نما مُندے بھی نوش آمدید کے بیز سے ہوئے ایر پورٹ سے نکلنے والے راستے پر کھرٹ تھے، اس راستے سے بُوں ہی سامان سے بھری ہوتی ایک ٹرالی باہرا تی فضا نعروں سے گؤ کچ آ بھی

- 🔾 رببرما تينياست ا
- ن ربير ما مودودي خيني،
- انقلاب انقلاب، اسلامی انقلاب،
  - 🔾 مودودي تيني بھائي بھائي،

انہوں نے اپنی نقریری کہا کرایران کی حالیہ تحریک سوفیصد اسلامی تحرکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا دنیا ہمرکی سربراً وردہ شخصیات سے رابطہ رہتا ہے اور مولانا مودودی ہمارے سے سب سے اہم ہیں۔ پروگرام سے آخر ہیں ایرانی اسلامی تحریک پرمتحرک دستا ویزی رنگین فلم دکھاتی گئی جمانوں

روزنام الوائے وقت راولپنڈی کے اساف رپورٹرنے 19 رائتوبر كى شام كومودو دى صاحب كى تعزيت مىن منعقد ە تقريب ميں ستريك در داران جاعت اسلامي كايربيان بهي نوث كياكه:

ومولانامودودى صحتيابي كع بعدايران بماكرعلام ثميني سعملاقا كرناچا ہتے تھے۔ كرزندكى نے وفائدكى ي

اس تعزيتى جاسميس ايرانى ناظم الامورمولانا فتح محدر مولانا صدرالدين اصلاحي بمطرنسيم حجازي ببروفيسرسيد منور حسين اورار كابن جاعت استسلامي كافى تعداديس مولود كم .

طون لير سـ ه من الون لير سـ ه من

334 JV

صاعت إسلامي باكتان (شید رسائل و سائل)

٥٠١٠ فيلالك يمروديد

محترمي و کرمي السلام طبکم و رحمة النه آپ کا خط طا۔ شیموں سے اہلست کے انتظانات تو بہت هين عر يه كفر و اسلام كے اختلاقات نهين أهين شهمه کے پیچھے انتانی اور سائی کے پیشھے شاہمہ شاز بڑھ سکا ھے کیونکھ ناوٹوں صلمان ھیںاور ایک مسلمان کی کناڑ ناوسے مسلمان کے پیجھے هو جاتی هے۔ دونون ایک دوسرے کے جا نیم سن بھی شامل ھو سکتے میں۔

موابعاً مرکعاون معموسید ایرا لاش مود ود ی

ا نوائے وقت را ولینڈی ۲۰ رنومبر هـ اوع

جناب مودودى صاحب اوران كى مظيم ك لوك عام طورت شيعول کے بیٹھیے بلا جبک ناز بھی پر مصتے ہیں۔ پاکستانی جاعت اسلامی کے رہنا جناب میال محد لمفیل نے تو دورۂ ایران کے موقع پراینے دینی معمولات سے ثابت ای کردیا که ان کے نزدیک معمینی صاحب و نیا تھر کے مسلمانوں کے رہنا ہیں ا میال طفیل اورا سلامی تحریکول کے نمائندول نے تہران میں آقائے خینی کی امامت میں نماز بھی ا دائی اور انہیں دین و دُنیا کار ہنا سیام کرنے کے لے کیا کرناچاہیے۔

صرت نا کام جناب مودودی صاحب کے ایران، شیر قوم، اور الله صرت ناکام خینی صاحب سے کتے بنیادی تعلقات تھے، سطور بالا میں اس کا وا فر جوت فراہم ہوچکاہے، باہم و فود کے تبادیے اور پیغامات جو مودودی صاحب کی طرف سے حمینی صاحب کو جاتے رہے ۔ اور حمینی صاحب کی طرف سے مودودی صاحب اور ان کی تنظیم کے نام آئے رہے، یہ تواندرون ملاقات ہوجاتی تواس خواب کوشرمندہ تبیر کرنے کی کوئی سبیل منظر عام پر آئی جس کے لئے مودودی صاحب اور ان کے وظیفہ نو انوں نے مسزفا کم جنل کے دامن سیاست میں پناہ کی تھی ۔۔۔۔۔اور اقامیت دین کاسارا پشتاره ان عمل مے کوروں اور قلم کے مُنہ زوروں کا منہ دیکھتارہ کیا تھا۔ جناب مودودی صاحب ابنی بیماری کی حالت میں بھی یہ تمت ارکھتے تے کرمیں صحتیاب ہوجا وال تواقائے تینی کے آستانے پر حاضری دوں

اے بساآرزوکہ خاک سندہ

مودودی صاحب کی موت پر ایرانی حکومت کے ذمتر دار شید رہنا کا ظم شریعت مدار نے ایران اور شیعی دُنیا سے مودودی صاحب کے تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوتے بیان دیاکہ:

"انبول (مودودی صاحب) نے ملّت اسلامیہ کی گراں قدر فرت اسلامیہ کا گراں قدر فرت اسلامی انقلاب کی حایت کرے، ایرانی عوام کے دل موہ لیے۔ وہ ہماری توجوان نسل کے لئے روشن کے مینار تھے ان کی و فات پر لور اایران سوگوار ہے ہے۔

مودودی صاحب کے لئے تعزیتی اداریہ لکھتے ہوتے ہفت روز کشید

کا مدیر رقم طراز ہے: منظم از ہے: کی (حکومت پاکستان کے نزدیک ) حایت بھی کی۔ اور بعض دیگر شیعہ مئنی مسائل میں بق گوئی ہے کام لیتے تھے ہے ساتھ

شیعہ مجتہد کتی انتوی اپنے تخسس جناب مودودی صاحب کے متعلق بڑے مُتشکر انداند میں معترف ہے :

مرجیت صمابر، موقف اہل بیت، اور جازمتر ایسے دونوعاً پر انہوں (مودودی صاحب ) نے بڑی فراندلی سے شیو نظریات کی صداقت تسیام کی ہے بیٹھ

له بغت روزه مشيعدلا بور مراكتو براك را سله ابيتا - سه متداوراسلام مصل

مرد دی حب کی موت پر سی تعزیب کے لئے نمین، اور جناب

خینی صاحب کے لئے جناب مودودی بہت اہم ہیں — اس کا آقرار وانظمار ہم طرف ہوچکا — اور مودودی جاعت سے ایرانی حکومت اور شینی اقتدار کے تعاقات مودودی ماحب کی موت برخمین صاحب کی موت برخمین صاحب کی موت برخمین حکومت کی طرف سے باقا عدہ ایک تعزیق و فد آیت اللہ بی ندری کی قیادت ہیں اچھ محکومت کی طرف سے باقا عدہ ایک تعزیق و فد آیت اللہ بی ندری کی قیادت ہیں اچھ آیا تھا ۔ اور ان کے لیسائدگان سے ملاقات بھی کی تھی ۔ مودودی صاحب کی توت کو خمین صاحب اور ان کی شیعہ برا دری نے ملاقات بھی کی تھی ۔ مودودی صاحب کی توت کو خمین صاحب اور ان کی شیعہ برا دری نے اپنا بہت خصارہ بتایا ۔ اور مودودی صاحب کا جو وصف انہیں بہت پر ندرتھا ، بیض نے اس کا ذکر بھی کیا ۔

"ان (مودودی صاحب) کی اسلامی فکرنے پوری اسلامی دنیا میں انقلاب کی تحریک پیداکردی ان کی ان کوششوں کے نیتج میں انشا سالتہ دنیا بھر میں اسی طرح اسلامی انقلاب برپا ہوکرت گاجس طرح ایران ہیں اسلام کو غانیہ سیب ہو آئے ہیں اسی طرح ایران کے اہم شیعی عالم اور انقلابی تخریک کے رہنما آبیت اللہ کا طمی مشر نعیت مداری کہتے ہیں :

"ایران کی مسلم اُمّت کے لئے مولانا مودودی کی فدر مات کو ہمیٹ یادر کھا جائے گا جو انہول نے سُہنشا ہ کی آ مریت کے خلاف ایرانی عوام کی جدوجہد کے وقت انجمام دیں یہ

له مامنامه پیغام اسلام برنگهم اکتوبرنومبرساده وسلا که ایشا

بيس فرقه بندى كو بيئول كربر كله يوكومسلان كهلانے كافق دين مواکا اگریشا فنی مالکی منبلی اور حنی وغیره مسلمان بین توسشیعه ان سے برحكرمسلمان إي كيونكه الركشين امام جغرصا دق كي تعليمات كيبيرو بين- جوامام الوحنيف كم أستاد بين ..... امام تمینیاس دور کے سب سے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب كى تمام ظالم طاقتول كے مقابل ايك فداكى قدرت برانحصاركرنے كاعلى درس ديابي كارير دازان جاعت اسلامي اب اس حدثك أثراً تيمين كه دُنيا كوتميني انقلاب کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں ۔ گیلان صاحب کہتے ہیں: المراس وقدت ونيائے اسسلام ميں تمينى كے انقلاب كى بيروى كرنے كى اشد ضرورت ہے . . . . . . . . . امام تمينى تام عالم اسلام مین نفردات لای شخصیت بین جنهوں نے عربانی اور فحالتى يس ووسي وسقايران ميس، استلام كوايك نظام كى حيثيت ے رائج کردکھایا۔ جامت اسلای کے رہنا (اسعد گیلاتی )نے مشيعه حضرات سے بالخصوص كماكدوه جاعت كواينا رفيق كجيس كيج اسعد گیلانی صاحب نے ایرانی نمک خواری کاعق ا داکرتے ہوئے تمینی حکومت كودورنبوى اورخلافت راشره كيشل قرار ديا ٢- انبول نے كها: ایرانی انقلاب کوئی شینی انقلاب میں یہ اسلامی انقلاب ہے ۔ ایرانی انقلاب کوئی شینی انقلاب میں یہ اسلامی انقلاب ہے ہے انہوں نے کہاا سلامی حکومت حضورا وران کے خلفاء کے دور کی طرح کی حکومت یہ

> که نوائے وقت لاہور ۱۱ رفروری سلائے۔ ع که نوائے وقت لاہور ۱۹ رمارچ سلائے۔ ع کے جنگ کاچی ۱رفروری سلائے او

مبغوض گرداناہے ---- جناب مودودی صاحب کی ان عبار تول پر کیا حکم الگتاہے۔ اور تعزیرات شرعیس سے پرکس حکمیں آتے ہیں، اس کا فیصلہ تو مفتیان شرع مطر - اور سندنشینان دارالانتار کامنصب ہے ہم توصرف اتناعرض كرتے ميں كرا تبيار ورسل عليهم استلام ، از واج البتي رضوان الشرعليهم أمين اورصحابدوائمرض الشرعتهم كى بارگاه مين مودودى صاحب نهابت بها دبي سے دخل ہوئے ۔۔۔۔۔اوروہ بارگا ہیں جہاں سے دُنیا کوادب وآگہی کی دولت سرمدى ميشرآنى، ومال كاكستاخ وبدادب چانهين كهاجاتا-ادب گابیت زیرآمال ازعرش نازک تر نفس کم کرده می آیر جنید و بایز بدایس جما اوراسی ہے باکی وگستانی نے مودو دی صاحب کوشیہوں کامنظور نظر ۔اورخمینی صاحب نے ان کی تنظیم کو اہل شنت میں سے اپنی من کپند یہموارکر لیاہے۔ جاعت مجھ كواسى محواركرليا ہے۔ ناتبين مودودي كاري كاري كالمان المعقاقة اسی کے توانہوں نے اس انقلاب کی حایت کی اور شیعی ملکت کو، اسلامی جمہوریہ کی چٹیت سے ماننے منوانے میں لگ گئے ۔ اب ان سے بعد ان کے ناتبین جی ا پینے رہنا ہی محیقش قدم برہیں \_\_\_\_نہیں بلکہ وہ توشیعوں کو اہل مُنّت ے برامسلان ثابت كرنے ميں سے بوتے ہيں۔ امير جماعت اسلامي لا بورجناب اسعد كيلاني صاحب كابيان ك-كه: " ايران كااسلامي انقلاب اسلام كى عظمتوں كا البين ہے۔ يہ بلاشدایک اسلای انقلاب ہے۔ اسے کسی خاص فرقے تک محدود کرنا کم علی ے۔ اگراسے کسی خاص فرقے کا نقلاب گردا ناکیا۔ تو بھرشا پر قیاست تک اسلامی انقلاب نه آسے.....



ہم حضرات شیرہ سے تو ان کے دین و مذہب کے بار سے میں مری ورد ازین نبین کرتے مرکز مودودی صرات سے اس بات كى ضرور وضاحت چاہيں گئے كرشيعوں كے متّغة كفرى عقائد كے باوجودكون كى شئے ہے جو آپ کوسوئے تینی وایران کھینے رہی ہے ۔ اوراس کا تعلق اقامت دین المس نازک سندے ہے جس سے دُنیا بھر کے علمار ومفکرین اسلام فافل انيريس بم اين برادران ابل سُنت سے عض اس قدر عرض كري كے كرسطح عالم پزئت نظے سیاسی بازیگرا مجھرے ہیں اور ام موتے رہیں گے مر خداراان کے کندمیں آکراہے اسلاف عظام (بردالله مضاجعهما کے تقوش قدم سے منحرف نہ ہونا۔۔اسی میں دارین کی سعادت اور بھلاتی ہے۔ ٱللَّهُ مُّ الْهُدِنَا الصِّرَاطَ السُّبُ تَقِيْمُ وحِرَاطَ الْذِيْنَ ا تُعَمَّتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ إِلْمَعْضُ وَحِبِ عَلَيْهِمُ وَلِاَالْصَّالِّينِ - 'امين-

MII

مَعَنُ نُهُ حُنِتَ عِنَ المَّ مِن المَّ مِن المَّ مِن المَّ مِن المَّ مِن المُحْرِيَةِ مِن المَّ مِن المَّ مِن قَدَ الْهُ مُخِلِ الْمُحَنَّةِ فَقَدَلُ فَائَمَ اللهِ والْمَلِي اللهِ والمُورِينِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ فَقَدَا يريول أُمِي صلّى اللهُ تعالى عليه وسلّم كى كامياب دعوت بى كا اثر تصاكر بندگانِ خدا كه لئة خداكى بشارتيس نازل بوئيس - اوران كے حق ميں قرآن مجيدُ مُنطوق بوا:

"الشران سے راضی موااوروہ

نضِيَ اللهُ عَنْهُ وَرَرَ صُوْاعَنُه

الشرسداضي يبى بدى كاميابى بي

دَالِكَ ٱلْغَوْسُ الْعَظِيْمِ ٢٠٥٥

"اورببت دورر کماجاتیگا (نارس)

﴿ وَسَيُحَتَّبُهُا الْاَثْقَ الَّذِي فَ يُونِي مَالَهُ يَكْزَى قَ

جورے براپر بیز گارے اور جوانامال دیتا ہے کہ مقرابون اور سی ایکھ

وَمَالِكَكُونِ عِنْكَ لا مِنْ يَعْمَةٍ

احبال بالماليك دياجات كاصرف اي

تَجُزيُ ٥ إلاَّ ابْتِفَاء وَجُهُ

دَيِّهِ الْاَعْلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ الل

رسول اعظم واکرم صلّی التُّدتعالیٰ علیه وسلّم کی دعوت اور پیغام اندهیرول میں آفتاب بن کرچیکا۔ دُنیا کی ظامتوں کومنہ جِھپانے کی جگدانی دشوار ہوگئ ۔۔ دعوت ِرسول ۔۔۔

پیغام رسول کی کامیابی کامندادات شوت خودرب قدریکامقدس کلام سے۔

"آج تمارے دین کی طرف ہے

ٱلْيُوْمُ يَشِّى الْلَهِ يُنَ كَفَرُوْ ا

کا فرول کی آس ٹوٹ گی توان سے

مِنْ دِيْنِكُمُ فَلاَ تَخْتُنُوهُمُ

ز درو محمد سے درور

كَاخْشُوْنِ<sup>4</sup>

آجيس فيتمار العالمة تمالا

ٱلْيُومَ ٱلْمُثَلِّتُ لَكُمُ وَيُتَاكِمُ

دین کامل کردیا اور تم پراپی تعمت

وَٱلنَّهُ مُن عَلَيْكُمُ نِعُمَيْنَ

بورى كردى- اورتمارى ك

وَرَضِيْتُ كَلَّمُ الاسْلاَمَ

اسلام كودين بسندكيا يه

دِيْنَانَ ٢٥

العران/ما عد الماره/١١٩ عد الليل/١١٥٠ عد الماتده/٣

كامياب والله كاكابياب

رسول آخوالزهال سيّد نامحوع في الله تعالى عليه وسلّ كى پاكيزه تعليات نے الله علم كى كا پاليك دى يزمين پر باطلى كا تاريكيال باره پاره ہوگئيں اور دونيا نے جاء اللّحق وَذِكِهَ تَ الْبَاطِلَ لَهِ اللّه الله بالله ب

آخريكس كأفيضاك كرم تهاجس فضدا وندقدوس كايدبيفام ونياكوعطاؤلا

الورس فے للاعت کی اللہ کی اوراس

مے زیول کاس فیڑی کامیابی ماصل کی ا

و متقتول کے لئے کامیابی ہے

باغ اورانگور؛

" جنّت والے وہ کا میاب 'لوگ ہیں 4 وَمِنْ يُتَطِعِ اللهُ وَمَن اللهُ وَلَهُ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَلَهُ اللهُ وَمَن اللهُ وَلَهُ اللهُ و

فَقَلُ فَانَ فَوَمِنُ اعْظِيمًا ٥٠٠

﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَغَاثُاهُ عَلَائِنَ

क्षान्त्र हो

۞ أَفُكَا بُواُلِكِ لَنْ مَرْ هِ هُ الْفَارِثُولُ وَنَ مَرْ هُ هُ الْفَارِثُولُ وَنَ مَرْ هُ هُ الْفَارِثُولُ وَنَ مَرْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَارِثُولُ وَنَ مَرْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

عده النبار /۱۳

له الاتزاب/۱۱ عله الحشد/۲۰

كى أميدين بميشد كے لئے توٹ كتيں-

دین کامل رسول کامل کے ذریعہ امن کستر ہوگیا۔

O ماجًاءبه الذبق صلى الله عليه وسلم (صور جو مراحة) اسع حرزجان بناكرانسانول في خدا كي نعتين اوراس كي رضا كم اصول بإلة عرفه میں ایک لاکھ چے بیس ہزار پاکبازان امت نے شہادت گزاردی کہ۔ ہاں پارسول اللہ اآپ نے دین و دانش کی خدا تی انتیں بطور کامل ہم تک پہنچا دیں۔ہم اس کی آج بھی شہادت دیتے ہیں اور روز مشرب العالمین محصور مھی گوای دیگے۔ رسول کی کامیاب تبلیغ بی کااثر تھاکہ \_\_\_\_ بدامنی کاگہوارہ عرب بہنام امن وانصاف بن كيا - فروس جاعت تكمين اصلاح وتربيت بيوى كاايسا رچاوَ ہواکہ شرق سے غرب تک صلاح و فلاح کی کرنیں جگرگانے لگیں ۔ اور نير القرون كى بركتوب اورسعادتول نے جہار دانگ عالم ميں امن وانصاف،عدل مساوات كابول بالاكرديا-

سرور كونين صلى الشرعليه وسلم كى دعوت ورسالت مرلحاظ سے كامياب رسى یہ ہرمومن کا ایمان ہے۔ یہیں تک نہیں بلکدانہی کی پاکیزہ تعلیات کے باعث انسانا بردورس كامياب وكامران رب كار

لاَ تَهِنُوْاوَلاَ تَخُرُنُوا وَأَنْتُمُ مُ مُم مِك سرنه بوراور في ذكروتم تو الرَّعْنَوُنَ إِنْ كَنْتُتُومُومُ مِنْ إِنْ اللهِ مِنْ الرَّمُ المان والعامِولِية كامياب رسول كے كامياب انقلاب امن كے سپارى جزئب الله كے

لنب سے نوازے گئے اور ان کے لئے فوزو فلاح کا وعدہ کیا گیا: أَلاَ إِنَّ حِزُب اللَّه هُو " نَبروار بُوك بِينْ اللَّهُ كَالَّروه

ای فلاح یاب ہوگا یہ

المُفُلِحُونَ يَله

له الجاوله /۲۲

189/10/201 1

اصحاب كرام كى كوابى دائ إسلام رسول اكرم سركار محدر يول الله صلى التُدتعالي عليه وسلم في قرائض رسالت كى تكميل كاخطبه ديا. وا دى عرفات ميس ایک لاکھ جو بیس ہزار مقدس اصحاب رسول موجود تھے ۔ پیغام رسول کی وسلادہ بارش رجمت نے جن کے ظاہرو باطن کو دھوکرمجاتی مصفیٰ بنادیا تھا رسولِ خدا کی اونٹی لاق گئی ----- آپ بطن وا دی عرفہ میں اونٹی پرسو ار موتے - اور خطبہ ارشا د فرمایا --- دہ عظیم الشّا ن خطبہ ہور کستور جیات

كاما خذ- اوربنيا دے - اس خطبة مباركه كا آخرى حصة ، خود داعي اسلام خدا کے منادی ، رسول برحق ، محسن عالم سیّدنا محدرسول الته صلی الله تعالی علیه وسلم كمنصب رسالت كي تحميل سے تعلق ہے۔ آپ نے جاعت معاب

وَانْتُكُولُتُ مُ لَكُونَ عَنِي فَمَاذَا ٱنْتُمُ قَائِلُون ٩-"لوكو إتم سير بارسين فداك بال وال كياجات كاتم كي الوادوي صحابر کرام نے جواب دیا:

لَنَشُهُلُ إِنَّكَ قَلْ الدِّيتَ الْاَ مَا نَهَ وَبَلَّعَنُتَ الرسالِيّ

ونصخت الاثمكة

معهم شهادت دیں مھے کہ آپ نے امانت (دین) بینجیا دی حق رسالت اداكردياا ورباري فيرخوا بي فراتي يه

يرُن كررسول اكرم صلى الشعليه وسلم في الكشت شهادت آسمان كى جانب اٹھائی۔ اورلوگول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین بار فرمایا:

اَلْتُهُمَّدُ الشُّهَ لُ - فدايا كواه رسنا- فدايا كواه رسنا - فدايا كواه رسا كلام النى سے توبہ برتہ چلناہے كەرسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے ذريعہ استلام (كامل نظام امن وسلامتى ) اتنى كاميانى سے نافذ وكياكرى وصداقت يركفار كے غالب آئے جهاراا ورساری اُمّت مِسلمہ کا ایمان ہے کہ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا حق اداکرنے والارسول آخرالزمال اصلاح وانصاف کاسب سے کامیاب نمویذہ ہے۔۔ ملت وحرمت کے قوانین کی وضاحت ، اور علی نفاذ میں بھی رسول خاہم کا کوئی مثیل نہیں۔

ربترکا نمات نے آپ ہی کوانسانیت کا بخات دہندہ بناکرمبوث فرمایا۔اورآپ نے انسانول سے اوہام باطلہ اورظالمانہ نظام کے تمام بوجھا تمار دیسے ۔ آپ نے غیرخدائی تمام زنجے ول سے انسانیت کوآزاد کرکے ۔ اپنے کامیاب ۔۔ کامیاب کن، اور کامیاب سازرسول ہونے کاعلاً ثبوت دے دیا۔

كياكوني كورباطن اب يكهدسكتاب كرسول أخرالنا المتى الله تعالى عليهم

انصاف نا فذکرنے میں ناکام رہے، نہیں اور ہرگر نہیں۔
میں فرا کرتے میں ناکام رہے، نہیں اور ہرگر نہیں۔
میں نظریم
کے زعمی صفور سول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بمت امران میں ناکام انہیں کے زعمی مال میں ناکام

كردان رئيس-

٥ ارشعبان ساله مين تين صاحب ايك تقريبي كبته بي:

معبونی بھی آئے وہ انصاف کے نفاذ کے لئے آئے ،ان کامقصد بھی ہی تفاکرتمام دُنیا میں انصاف کا نفاذ کریں،لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے بہال تک ختم المرسلین جوانسان کی اصلاح کے لئے آئے تھے۔ اور انصاف کا نفاذ کرنے کے لئے آئے تھے۔ انسان کی تربیت کے لئے آئے تھے۔

لیکن وہ اپنے زمانے میں کا میاب نہیں ہوتے۔ وہ آدمی جو اس معن میں کامیّا موگا-اور تمام دُنیامیں انصاف کو نافذ کرسے گا۔ وہ اس انصاف کو نہیں جے

عام لوگ سمحة بين كرزيين ميس انصاف كامها مدصرف لوگول كي فلاح وببود

كے لتے ہو۔ بلك وه انصاف انسانيت كے تمام مراتب ميں ہو۔ وه بيرز

رول اکرم صلی النّد تعالیٰ علیه وسلم کے برپا کئے ہوئے انقلاب عظیم نے وُنیا ہے اللّم وبربر بَیْت کا خاتمہ کر دیا۔ رُوحان وجہانی غلاظت میں لت بت انسانیت کو طہارت القافت بخش دی۔ حیات انسانی کے تمام شجول میں گئسی ہوئی بیماریوں کو کا ہے کہ بھینک دیا اور معاشرۃ انسانی صحت و توانائی سے بہرہ مند ہوگیا۔ غیر خدائی فاسد قوائین کے بوجھ تلے دیے ہوئے مظاوروں سے ان کے کا ندھے کو ہلکا کر دیا ۔ انسان کو جوانوں کی صف سے نکال کرانسانیت کے بلند مرتبہ سے آگاہ کیا۔ اس طرح مجھی صدی عیسوی کی تاریک دنیا میں ۔ نئی زندگی ۔ نئی روشنی ۔ جھی صدی عیسوی کی تاریک دنیا میں ۔ نئی زندگی ۔ نئی روشنی ۔ بھی صدی عیسوی کی تاریک دنیا میں ۔ نیا برات نیاع م وابقان ۔ نیام تران اور نئی آب و تاب بکھرگئی ۔ سورۃ اعراف کا آخواں رکو ع تلاوت نیا تمرون اور نئی آب و تاب بکھرگئی ۔ سورۃ اعراف کا آخواں رکو ع تلاوت نیام تربول اگرم (صلی الشّرعلیہ وسلم) کے کا مل اور کامیاب انقلاب کا پہنچیل جائے گا۔

"وه نی انہیں حکم دیتا ہے نیکی کا ورر وکتا ہے انہیں بڑائی سے اور حلال کرتا ہے ان کے لئے پاک چیزیں اور حوام کرتا ہے ان بین بالی چیزیں اور کا ماہ ہے ان سے ان کا بوجھہ اور کا ماہ ہے اور خیریں ہو جو کو کے اور کا ماہ ہے اور املاد کی آپ کی اور ایک کی اور ایک کی اور پیروی کی اس ٹورکی جو ان اراکیا آپ کے ساتھ وہ ہی کا میا ہ و و کا مران ہیں ہے کا مران ہیں ہے کا مران ہیں ہے کا مران ہیں ہے کا مران ہیں ہیں کا مران ہیں ہی

يَامُرُهُهُ إِلْمُعُرُو فَ \_ وَقَيْهُ لَهُمُ عَنِ الْمُنْكَ \_ رِ وَيَهُمُ مُعَنِ الْمُنْكَ \_ رِ وَيَهُمُ مُعَنِ الْمُنْكَ \_ رِ وَيَهُمُ مُلِيهِ وَيُحْرِمُ عَلَيْهِ \_ مُ الْحَالِينِ وَيَهُمُ عُمَّهُ مُ الْحَالِينِ وَيَهُمُ عُمَّهُ مُ الْحَالِينِ عَلَيْهِ مِ الْحَرَهُ مُ وَيَهُمُ عَلَيْهِ مُ اللّهِ مُ اللّهِ مُ اللّهِ مُ اللّهُ مُن اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

يربن كياب:

لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ مُحَمَّلُ مُ مُسُولُ الله ، عَلَى وَلَى الله ، خميني حُجَّة الله

(ما بنامه وحدت اسلامی تبهران ۲۸۰۰)

العیاف بالله! ناکام رسول کی رسالت کے محتاج ابتمینی صاحب کیول ہوگے لگے۔مگردنیاتے اسٹ لام میں کلم کے جزوثانی

مُحَمَّلُانَ سُول استه

لواس مح جلدآ داب ومقتضیات مے ساتھ ماننے والے بغضار نعالیٰ انسودالاهم

المجى زنده بين -

بحدالله تعالى الم سُنّت توان كاقرار يساله ن كو ببيله ي سرمان مي عَلِيٌّ وَلِيٌّ اللَّهِ وَجِيٌّ دَسُو لِ اللَّهِ خَلِيْفَة بِلا فَصَل المسلى، التُرك ولي، رسول التُرك وصى اور بلا فصل خليفة رسول مبين ) كے عقيده نے اس گروہ کو قرون اولیٰ ہی میں اہل حق سے کا شے کرالگ کر دیا تھا فميني اقتدار نية تمام فليعي عقائد كوبر قرار ركهته بوسئة اپني طرف سے اس بي اضا بھی کئے ہیں ۔ بس کا ثبوت اسی کتاب کے مندرجات میں ملے گا جناب حمینی کی رمبری اوران کی امامت وسیا دت کو بای*س صفات دُنیا بھر کے شیعہ آ*و در کنار \_ایران کے علمار قبول نہیں کرتے \_\_\_\_\_ کسی اور کی کیابات؟

جس میں انبیا کامیاب بیں ہوتے۔ باوجوداس کے کدوہ اس فدمت

..... 22122

عود مادلله من د الك يعيى المغين كى يتقريه الشعبان كوموتى ب بإكستان مين واقع ايراني سفارت نها مذني شائع كيارا وريهي كفرية تقرير نيشين ثيلي ويط ایران کے افتاح کے موقع بربھی ہوئی جے تہران ٹائمز کے والے سے دوسرے

اخبارات نے شاتع کیا لہ

کے نعرول ہی سے پہمان لینا چاہیتے۔

ویکما آب نے اُسلامی نظام حکومت کا نام نهاد پروپیکنده کرنے والے مینی ما کے افکار وعقا مکرا وربیغیر اِسلام صلی الله تعالی علیه وسلم نیزا نبیائے کرام علیہم اصاوٰت والتسليم كم بارسيس ال كے خيالات ومعتقدات ال كے مذكورہ بالا بيان سے ظا بروين - انبيا- ورُسل كى مقدس - نورانى تاريخ بركيچردا بهال كراوران کی رسالت ونبوّت کومعاذ الله ! نا کام قرار دبے کرآخرکس دین و مذہب کی کامیا كے لئے جہا د ہور ہاہے ، ظاہر بات ہے وہ جيني صاحب كاكوني اينا دين ہو گا۔ جس کارسول نما تم صلّی الله تعالیٰ علیه وسلّم کے دین سے کو فی علاقہ نہیں ہوسکتا۔ ونياس سبت سے مدعيان انقلاب واصلاح برزماني سي اُسطيق رسمين گرجناب جمینی صاحب جس زُرخ برجل رہے ہیں وہ تو دنیا وا نول کو ان سے ماننے دانوں

"الشراكب را لميني ربسر" مقصد توجین صاحب کی رہبری کو دُنیا سے منوانا ہے ۔۔۔ اس کے لئے اہل تو چید کو بھی ہموار کرنا ہے ۔ رسالت کے اقرار کنند گان اور محدعر بی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامول سے صورت مال کو چھیا نا بھی کے سا ورشیعی دُنیا کی ہنوائی مجى مطلوب ہے ۔ اس ليے ۔ وور تميني ميں ايرانيوں كانيا كلمه

ا تحاده یک جنی الم خمینی کی نظریس مطبوعه خانه فرمبنگ ملیّان پاکستنان سای



پاسلاران کوجن الفاظ سے نوش کیا۔ خدا شاہد، اس کا مقدس سول شاہد، خدا کا قرآن شاہد، اورائ لام گواہ ہے کہ اس سے خداورسول اور قرآن واسلام سب بیزار میں۔

روز نامه جنگ کراچی اس گتاخان آفتر برکاخلاصه لکھتا ہے:
صطوق شہادت میں ایرانیول نے جنی قرابناں پیش کی ہیں۔ اس کی
کوتی مثال تہیں ۔ عراق کے ساتھ روانی میں ایرانی فوج نے ایسی قرابنال
پیش کی ہیں کہ آئخضرت صلی الشرطیه وسلم کے لئے صحابہ نے بھی ایسی قرابنا
پیش نہیں کی ۔ کیونکہ کفار کے ساتھ ارائی میں، جب تضور اچنے رفقار
کو ملاتے تو وہ جیلے بہائے کرتے تھے جب کہ میری فوج اشارہ ابروپ

جناب نمینی صاحب کے پیجا نباز نوجوان جن کوانہوں نے اصحاب رسُول (صلّی التُّرتعالیٰ علیہ وسلّم ورضی التُّرعنِم ) برفائق قرار دے دیاہے ۔۔۔ ابرائی اسلاک پیور بیس نظام حکومت جاری رکھنے کے لئے وسیسے توہبت سارے محکمے اور مجانس بنائی گئی ہیں ۔۔۔۔ مگر خودایک شیومجتہ محقق ڈاکٹر موسی موسوی کھتے ہیں کموجودہ ایران صرف تیں شعول کے جینے میں ہے۔ اوران سب شعبوں پرچامیان خمینی کانہایت جذرای گروپ قالبض ہے۔

ال باسداران انقلاب (٢) مجلس عاملان انقلاب

الم مجاس عادلان انقلاب ع

ان تام گروپوں میں جو پیزمشترک ہے وہ محض خینی صاحب کی مجت

ا دوزنامر جنگ کراچی ۲۲ فومبر طاشه المدیم الموسی الموسی الموسی ماسیدی مجتبد داکتر موسی الموسوی ماسید

## کیایی ایک الاک انقلات ہے ،

صفوراقدس می الله تعالی علیه وسلم کے مقدس صحابہ رضوان الله تعالیٰ علیم این فعدائی زمین برخدا کے منتخب بند ہے ہیں ۔۔۔ ان کی اللہ بیت اخلوص ایٹار کو قربان ، ہجرت ، جہا د اور طاعات وحسنات سے صرف تاریخ کا دامن ہی لیریز آبیں ہے بلکہ ۔۔۔ قرآن جمید کی آیات ۔۔۔ اور رسول اگرم سلی الله تعالیٰ علیه الله وصحبہ وسلم کی احادیث بھی اس بار سے میں موجود ہیں ۔۔۔ جن کا انتحار کوئی دشمن معدد میں معدد میں خدا۔ دشمن وسول ہی کرسکتا ہے خلفائے داشد میں مہد بین خلا ۔ دشمن وسول ہی کرسکتا ہے خلفائے داشد میں مہد بین خلا ۔ دشمن وسول ہی کرسکتا ہے خلفائے داشد میں مہد بین خلا میں معاویہ کی شان پوچی کی توانہوں نے بیلوم تبت کا توکیا کہنا۔ اہل عرفان سے جب سید ناا میرمعاویہ کی شان پوچی کی توانہوں نے بیلوم تبت کا توکیا کہنا۔ اہل عرفان سے جب سید ناا میرمعاویہ کی شان پوچی کی توانہوں نے بیلوم تبت افروز بیان دیا کہ :

مصاجت رسول میں امیر معاویہ رضی النہ عنہ کے گھوڑ ہے کی دوڑ سے جو گرداُڑی تقی اس گرد کے ذرّات میں سے چنداگر ہم پر آپڑتے تو ہم اسے اپنے لئے سامان مجشت میں سمجھتے یہ

اس گروہ صحابہ میں کا ہرایک صبحت رسالت سے اکتساب نور کرے، اپن جگہ انجم تابال بن گیا تھا۔ دُنیا کے مسلمان طبقول میں انبیا، ورُسل کے بعدوہ سب سے افضل واعلیٰ، برتر و بالاجماعت ہے۔ ان سے صنعقیدت ایمان کی علامت اور ان سے برظنی بے ایمانی کی دلیل قرار دی گئی ہے۔

مگر جناب تمین صاحب ابن لیڈری کے زعم میں اپنے ہوا نوا ہول کوان صحابہ سے زیادہ بتارہ میں اسے ہوئے انہوں نے اپنے سے زیادہ بتارہ ہے ہوئے انہوں نے اپنے

کوموت کے گھاٹ اُتاردول؟ چناپنران کے مامی نوجوانوں نے اسی وقت ان سب کو تمینی صاحب کی اقامت گاہ مدرسة الرفاہ کے صحن ہیں گولیول سے اُڑا دیا ؟ سلہ انقلاب کے بورسٹ 1 اور کا مادلانِ انقلابِ نیالیس ہزار آڈیول کو قت ل کی مادی سے میں میں دور اور ایسار شرک اور لاک ال بنتیاں ہوسوں اور خاصی نہیں

کی سزادی، جن میں ہزاروں ایسے لرشے اورلاکیاں تھیں ہوس بلوغ کو بھی نہیں سنچے تھے ،اس محکمہ کے ذریعہ صالم عور توں اور شکوک لوگوں کو بھی قتل کرنے میں ذریع نہیں کیا گیا ۔ جن لوگوں کے تق میں بھی انہوں نے بھالنی یا قتل کا فیصلہ کیا ۔ اس گر ویب کا فیصلہ کیا ۔ اس گر ویب نے ستاہ یک می ایک کو بھی معاف نہیں کیا ۔ اس گر ویب نے ستاہ یک می ہزار افراد کے مال واسباب اور جا نگرادیں ضبط کیں سکھ

كربجائے تيدمي دال ديا جائے جميني صاحب نے ان دونوں باتوں كوالحين قرار

وے كرمستردكرديا - اور برستورقش اور بيمانسي كى سزا برقرار ركمي كئ عله ايران شر

بندرهباس محرقميني نوارقاضي نع جميني صاحب محد مخالقوں كومفسدين في الارض

ل الورة البائد مع سد المناصل سد المناصلا

علم، دیانت، صلاحیت، اور اخلاق کی، حب خمینی می موجود گی میں کو دی ضرورت نہیں۔

مجتبد مذکور کی روایت کے بھوب یہ قانون آج ایرانی قوم کے زبان زدہے: " فین کی مجت ایسی نیکی ہے جس کے بوتے ہوتے کو فی جرم و

خینی صاحب کے انقلابی نوجوان است جہوریہ اسلامیہ کے صدر جہوریہ کی مجھی پروا فہیں رہے اور جسے تمینی صاحب کے خلاف دیکھتے ہیں اسے قتل کرڈالے ہیں، انقلاب کے ابتدائی ایام میں شاہی دور کے جزل نصیری اور اسی طرح سے جیار اور آدمیوں کے قتل میں ایسا ہی ہوا۔ کر محکمہ توریہ نے پاپنے اہم افراد کے قتل کا فیصلہ کردیا۔ اور صدر با ژرگان مہندس کو خبر تک نہیں دی ہتاہ

انہوں نے اپنی ذمتہ داری کا حساس کرتے ہوئے جب اس پرمواخذہ کیا، اور نمینی صاحب سے استصواب کیا تو ، انہوں نے اس فیصلے پرعمل در آمد میں تاخیر کو اپنی اور ایسے حامیول کی تو ہیں بھی ۔۔۔ اور غضبناک ہو کر چینے: "لاؤ مجھے بندوق دواس فیصلے کی تنفیذ میں تو دکروں اور ان مجرموں

له الثورة البائشة صكا ، له اينا سه اينا ساوا

کے والدین کو ملے توسامان میں سے اس کی ایک قبیص بر آمد ہوئی جس کے دان پرمقتولہ نے یہ لکھ چھوڑا تھا:

"اباجان افسوس! ان پاسلاران انقلاب نے سات بارمیری عزت اوئی حدادر اجین بلاکسی جرم وخطا کے قتل گاہ کی طرف ہے جاتی جاری ہوں ہے۔
در ندگی اور وحشت انگیزی کا ایسا ہی ایک واقعہ اور بہت مشہور ہے جس سے اس سرز مین کی پاکیزہ روحییں ضطرب ہوا شمیں — پاسلاران انقلاب کے چار سپاہی کسی کوگر فنار کرنے نے کے واسطے اس کے گھر میں گھس پڑھے – وہ مشخص شہیں ملا ۔ گھر میں اس کی ہیوی اور بیٹی تھیں ۔ جہور یہ اسلامیہ ایران کے مجاہد مین کی کارت فی ویکھتے کہ ان چاروں جنسی در ندول نے باری باری مال کے موارد بیٹی کی چاد ہو میں کا علاج ایران کے اندر اور با ہر کئی جگر کرایا گیا گروہ محتیاب توازی کھو بیٹی کی چاد ہو اس کا علاج ایران کے اندر اور با ہر کئی جگر کرایا گیا گروہ محتیاب توازی کو بیشہ کے لئے خاموش میں ہیں۔ اور اسی برحواسی میں ایک روز چھت سے گرکر ہیں شہ کے لئے خاموش برگر ہیں۔

الثورة الباتسة ص<u>قا كه الفاً ملاوا</u>

قرار دنے کرانہیں قبل کرنے اور ان کے متعلقین واقربار کی جائداد واموال بی حکومت ضبط کرنے کا فیصلہ جاری کیا۔ کر دیوں کی تحریک کو دیائے کے لئے خیمنی صاحب کے انقلابیوں میں سے خلخالی کی معیت میں ایک گروپ کر دستان گیا۔ اور پہنچے ہی تیس تا قیدیوں کو جیل سے نکال کرقتل کرنے کا حکم دیا۔ اس پرانہی ہیں کے ایک شخص نے کہا خداسے دڑرو اجن لوگوں کے تم نام تک نہیں جائے ، اور جن کے جرم کے حال کا بھی تمہیں پتہ نہیں انہیں قتل کا حکم دے رہے ہو۔ خلخالی نے کہا۔ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لئے بیضروری ہے۔

بہرحال ہہت گفت و شنید کے بعد تیس کے بجائے دس آ دمیوں کوفتل کیا گیا۔ جن میں معلّمات اور ۱۳ سال سے کم عمر کے بہتے بھی تھے یا۔

پاسلاران انقلاب کے نام سے ایران بھریں جناب خینی صاحب کے حامیوں
کی جوٹو کی دند ناتی پھرد ہی ہے اس سے جس اسلامی جمہور پیکا نفاذ ہور ہاہے ۔
آپ ذرااس کا بھی مطالعہ کریں ۔ اور اندازہ لگا میں کہ اورہ خصلت ، اور جنبی او باشی
میں حدانتہا کو بہنچا ہوا یہ گروہ ایک بنستے کھیلتے ملک کوکس راہ پر لگار ہاہے۔ یہوہ
پاسلاران ہیں جن سے ایرانی بہو بیٹیوں کی عزبیں اور آبروئیں تک محفوظ نہیں رہی
جیاول کے اندرائ کیوں اورعور تول کی عزبیں لوٹنا عام تماشا بن کررہ گیاہے۔ یہ

خود شیعہ مذہب کے رہنما مجتبدالرضاالز بنمانی نے ایک خطیمیں روتے روتے بیکہاکر آج ایران کی جیلوں میں جو بد قماشی عام ہے تاریخ میں اس کی شال نہیں ملتی – پاسداران انقلاب — ان قیدی عور توں کی بیانیں ہی ضائع نہیں کرتے بلکہ ان کی عربیں بھی لوشتے ہیں۔

ایرانی قرم میں یہ وا قورشہو رعام ہے۔ جب ایک دوشیزہ کوم بینوں جیل میں رکھنے کے بعد اسے قتل کردیا گیا ۔۔اوراس سے کپڑے اور کچھ سامان لودی

له الثورة البائسة ص<u>١٢٥</u>



ویتے ہیں ۔ یاان کوتل کے بعدان کے والدین کے آگے ڈال دیتے ہیں ۔ کر ہم نے توسع کیا تھا۔ اور بیر ہی اس کی اُ ہرت بلہ

اب ور اُ دعو بدار ان انقلاب اسلامی ۔ کلیج پر ہا تھ رکھ کر انسان کی کہیں کہ ۔ اگر اس کا نام اسلامی اور دینی انقلاب ہے تو مشیطانی ، طاغوتی اور نیسانی انقلاب کے کہتے ہیں ۔ ؟ اور نیسانی انقلاب کے کہتے ہیں ۔ ؟ جول کا نام خر در کھ دیا ، خر دکا جول جول کا نام خر در کھ دیا ، خر دکا جول جول کا نام خر در کھ دیا ، خر در کا جول جول کا جول کا تام خر در کے دیا ، خر در کا جول کا جو کے ایس کا حسن کر شریساز کر ہے کہ جو کے ایس کا حسن کر شریساز کر ہے کے جو اے آپ کا حسن کر شریساز کر ہے کے جو ا

پرفرض ہے کداس فتوی کو بگوش ہوش مشنیں۔ اوراس برعمل کر کے سیخ يِكِمسلانُ مِنْ نبين وبالله التوفيق الز (ددالرفضة)

عارف بالند پیرسیدم برلی شاه گولاوی فرماتے ہیں: ورجستفض يافرتيس يه (شيعول واسه) اوصاف بول وه دائرة اس لام سے خارج ہے ۔ ایسے عض یا گمراہ فرقہ سے حب اقتضار الحب دتنه والبغض يرتثه فلط ملط بونا اورراه ورسم ركهنا منع ب سنینین کو برا کہنے والاجہور سلین کے زدیک کا فرہے و (آفتاب موامیق)

دارالعلوم دلوبند کے ناتب مفتی کافتوی ہے:

"مشيعا پيغ عقائد كى بنا- پر خارج ازام اور كافرېي -لنذاان سے مراسم اسلامیدسل مناکحت کرنا، سلا ان کا ذہبی استعال کرنا سان كاجنازه بطهناسك ال كوابية جنازييس شركي كرناه قراني میں ان کوشر کیس کرنا سلا ان کواہتے نکا حول میں گواہ بنانا سے ان سے مبحد کے لئے جندہ لینا وغیرہ ۔ ترک کرنا واجب ہے۔ بوشخص شیوں سے ترک مراسم نہیں کرتا وہ اسلام سے خارج اور اپنی کے مثل کا فرہے۔ فهوكا فرمشلهم فقط والله تعالى علم مسودا صرعفاالشرعة

مفی کفایت الله د مېلوی <u>لکحته</u> مېن سخیمه واقعی کافرېن کیونکه وه قذف اُم م المومنین اورست<sup>الش</sup>یخین سخیمه و اقعی کافرېن کیونکه وه قذف اُم م المومنین اورست<sup>الش</sup>یخین کے علاوہ تحریف فی القرآن کے قائل ہیں کہ مافی کستسم س

مقاله کے ایک حصة موقر آن اور سی ابدام حمینی کی نظر میں ،، کے اندر حضرت شاه ولی الشدمحدث و ملوی کاایک م کاشفه اورامام احدرضا قادری علیهماالرحمه کا ایک فتوی نقل کیا گیا تھا ۔۔۔۔ بہاں چنداور فتا دے مجملاً نقل کئے جاتے ہیں تاکہ مسلمان فرقة روافض کے بارے میں غفلت ولاعلی کاشکار نہ ہول۔

مشيعه تحريف قرآن عصمت ائمه، نومين ملائكه وغيره عقائد بإطله ك باعث استلام وایمان سے خارج ، اور کا فر ہیں ۔ اس گروہ نے كفركوا ختيار كركباءات لام كوترك كردياء اورايمان مين تفرقه اندازي كي (عون الاعظم سبدنات عبدالقا درجيلان بغدادي رضي الشرعة غليدج اصلة)

> سيف قادريت امام احدرضاقادرى قدرست اسرارهم كافتوى ب: سبالجلان انفيون برائيون كے باب مين حكم قطى اجماعي يہ ب، كدوه على العوم كفار مرتدين إي ال كم بالته كاذبيحه مردارب كے ساتھ مناكحت نصرف حرام بلكه فالص زنائے جوان کے معون عقیدہ پر آگاہ ہو کر بھی انہیں مسلمان بمانے یاان کے كافر و في شك كرب ياجاع تام المدوين افودكا فرب دين ب-اوراس کے لئے بھی بہا حکام ہیں، بوان کے لئے مذکور موتے مسانوں



MAL

دل میں چھیاتے رہتا تواسے آپ مکاشفاتی کیفیت میں خزیر ہی دیکھتے۔ اور فراتے تو جوٹا ہے۔ یو منی اگراپنی تو بدیں سپتا ہو تا تو آپ اس کی بھی تصدیق کردیتے اس کیفیت کے باعث رافضی اسے وقل كوچيورديا ـ اس ضمن ميں دوا چھے ضامے عدل و شرع كے يا بندشا فني حضرات سے مجی ان کاسابقہ بڑا۔ بورا فضی نہیں تھے اور ندروا فض ك خاندان بى سے ان كاكونى تعلق تھا۔ وه براے عقامند تھے ، انبول نے کبھی اچے خیالات کا اظہار بھی نہیں کیا تھا مگروہ حضرات شیخین (سسسیدنا ابو بکرصدیق وسسیدنا عمرفاروق عظم مِشی اللّهُما كى بارى ميں را فضيول جيسا عقيده ركھتے تھے۔ جب وه دونول ان رجی بزرگ کے سامنے آئے توانہوں نے حکم دیا کہ ان کو مماس سے نکال دیاجاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے باطن رہی بردگوں کے سامنے رکھ دیے بو فیزیر کی شکل کے تھے را فضيول كے لئے اللہ تعالی نے يہى علامت وشكل مقرر فرماركھى ہے ان دولؤں کا گمان تھا کہ روتے زمین کاکوئی فرد ان کے باطن کو نهين جانتا عوام مين وه متبع مستنت اورشا بدو عادل مشهورته دونوں نے اس سلسلمیں آب سے احتجاج کیا۔۔آپ نے فرمایا \_\_\_\_ میں توتمہیں خنز برہی دیکھ رہا ہوں۔اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان اس تربب رفض کومانے والول کی یہی علامت متعین ہے، یہ بات سن کرانہوں نے دل بی دل میں توبکرلی ۔ آپ نے فراً فرمایا \_\_\_\_\_اب تم نے توبرا ختیار کی اور اس نرب سے رُبوع کرایا ، کیونئ میں تہیں نگاہ کشف میں انسان دیکور ما موں۔ وہ دونوں چرت زوہ رہ گئے \_\_\_\_اور

مقيقي بره

علامه اجل امام محد ليسف البنها في قدس سرة اپني كتاب بُها مع كرايات الاولياء میں اولیا الشرکے طبقات اور اقسام کاذکر کرتے ہوئے حضرت الشیخ سیدی می الدین النعري (متوفى السالم هـ ) كيوال سي دجي بزركول كالواكي تحريفرمات مين: ية مردورمين بماليس بوتي من اعظمت الني سه مآل ان برطاري رما ے- یہ افراد ہوتے ہیں - انہیں رجی اس سے کتے ہیں کر اس مقام كاحال رجب كى يبلى تاريخ سے آخرى تاريخ تك طارى رہتا ہے . مھرية كيفيت خم بوجاني م- بهرجب ألب تواس حال كااعاده بوتاب يەمخاف شېرول مىں بكھرے ہوتے ہيں ايك دوسرے كو پہچانتے ہيں۔ مر دوسرے سالکان راہ سے کم ہی لوگ انہیں پہیان سکتے ہیں ان میں كركي حضرات ين شام ، اور ديار سجويين تشريف فرما موت بين " محمن من علامه نبهاني ايك رجي بزرك كاجرتناك كشف تحرير يرتيب: " حضرت ابن عربي فرماتے ہيں كه ديار بر كے شہر ونسيريس مجھايك ہجی ملے تھے ان کے علاوہ اورکسی سے ملاقات نہیں ہوسکی ۔ حالانکہ مجھے ان كى زيارت كابهت شوق تھا - كورجبيوں پر جى كيف كى علامات سال بھریاقی رہتی ہیں \_\_\_\_ جن صاحب کو میں نے دیکھا تھا، ان پرساراً سال رافضيوب كاكشف باقى رمتا تها \_\_\_و وكشفى مالسيس انہیں خزیر کی شکل ہیں دیکھتے ۔۔ اگر کوئی متورالحال رافضی ان کے سامنے آبماً یا تو آپ فور "افرادسیت کر" توبرکرو تم را نصی ہو" اور را فضی جس کے حال کا علم کسی کونہ ہوتا وہ جیران رہ جاتا \_\_\_\_\_اباکر ده أب ك كهني رتوبر ليتااورية توبيتي بوتي - توآب اسان د پکھتے \_\_\_\_ مگرصرف زبانی تا تب ہونے والااگراہنے عقائد فاسدہ کو



444

آپ کے روبرورب تعالیٰ سے استغفاروانابت کرنے گئے ؟،

(جائح کرلات الاولیا۔ اردون اصتاع ہاہ ۱۳۵۵ مبدو کی بہتار لا برور اللہ اللہ و جھۃ اللہ المام خمینی اور ان کے ہم ذہب مضارے نام نہاد آیۃ اللہ و جھۃ اللہ المام خمینی اور ان کے ہم ذہب مضارے شعب نظر آرہی ہے۔

حضارے شید میں نظر آرہی ہے۔

کے صاف آئید میں نظر آرہی ہے۔

للسندا چند سکول یا معمولی دُنیوی مفاد کے بین انفازان سے راہ ورسم، خلط ملط یا ان کی تابید و ہم درد دی میں لگ کرام ایمان ایمی ایمان و اسلامی خیفت خصاصور کے بین البی ایمان ایمی ایمان و اسلامی خیفت میں البی العیاد باللہ کہیں کھور نہ بیٹھیں ۔ کیونکہ ع

ہوگی۔ کیونکرمرف شیع (مومنین ومومنات) ہی پاک ہیں اورسب ناپاک بخس۔ (۵) خمس یاسہم امام (یا امام کا سی ہے) امام خالب ہو تو جمہر کوشکے گا۔ مال غیمت کا پانچواں محصہ۔ (۲) جہاد (امام خالب ہو کے کی بنا ا پرمعطل ہے) (۵) امر بالمعرف ف (۸) نہی عن المنکر (۹) تو لد راہل بیت سے دوستی اوران کے مشیو لی سے بھی دوستی رکھنا (۱۰) تبرا راہل ہیت کے وشمنوں سے وشمنی اوران کے وشمنوں کے جودوست ہیں ان سے بھی وشمنی رکھنا۔

اصول عف المرملت بعفريه (خاص ادكان دين) نقر بعفريه كرمطابق مشركايس كون مشرم بنيس سعد بنا پخ بم صاحت صاحت كفل كر، اورداض طور برايني فقرك مذهبي عقائد بيان كرتے بيس.

• بدأ رصرت امامت كاتقيم ك عاملي الشري يول يوك بوجاند رواع الكان، بالبدا)

• قرآن (لورافرآن اماموں کے بینے سی نہیں کیا۔ اور ہو کھے کہ پورافرآن اس نے بھے کیا وہ مجموٹا ہے۔ رامام باقر۔ اصول کافی) موجودہ قرآن کانسخ مشادک ہے۔ سارا قرآن امام علی کے پاس تھا محاب امام غائب مہدی کے پاس ہے۔

وغ حین میں روناگنا ہوں کے بخشوانے کا باعث ہے۔

م كتمان ردين كوچهانا) دين كوچها دُاور و بهارك دين كوچهاكه ا فعال سے مرفراز كرے كا ورجودين كو طا بركرے كا خوااس كو دليل دموا كرے كا د (امام جوزب الكتان - الهاج الكانی دامول كانی) سيكن بم نے اب كول ظاہر كيا، وہ اس لئے كربم سے دفعا حت طلب كى كمئى ہے ۔ اوداب بواب دينا ہى بما دافر فن بتا ہے ۔ اس لئے ذم ب ظاہر كرنا پڑا ہے ۔ و تقيد داصل بات دل بي جها كرزبان سے كچھ اود ظاہركنا ۔

## وفاق علماء شيعه كالشتهار

• ابتدائیہ: امام معصوم کے نام سے ابتدار کی جاتی ہے۔

• سلامً عليكمايها المومنون والمومنات.

• تمارا كلم: كالله الاالله محمد درسول لله ،على ولى الله ، ووحى رسول الله ، وخليفة بلا فصل . (مانودالها ع الكاني)

اصول دین (یه عقائد میں علیات بہیں ہیں) • توجید • سدل • بنوت • امامت، امام مصوم ہے نبی کی طرح، امام پر فرشتے آتے ہیں ۔ اور فرشتے است امام مصوم ہے نبی کی طرح، امام پر فرشتے آتے ہیں ۔ اور فرشتے است امام اللہ تے ہیں ۔ منت کے حماب سے تمام امام نبی محمد تعملم کے را بر ہیں ادر تمام امام سابقہ تمام انبیاد وک سے افضل ہیں ۔ (باب انجت ابی سے قیامت سے قبل رحوت ہوگی، جس میں امام مہدی تمام صحابی و ناصبی رسنیوں سے بدلیں محکی کہ وہ اپنے تمام فیصلے مثر لویت واؤدی کے مطاب بق کریں محلے۔

• فروع دین زیر عملیات بین منماز (کوئی فرض بنیں ہے) واجب ہے، انفرادی نماز کا آواب نماز جاعت سے زیادہ ہوتا ہے (۲) روزہ (واجب ہے) (۳) چج (واجب ہے) وقوف مزدلفہ واجب ہے، (۴) زکوۃ (واجہ ہے) بغیر شیعہ کو دینے سے زکاۃ ادا بہیں ہوتی ۔ صرف شیعہ کو دینے سے ادا نعیالاجتهادی ر برونیسرعلی دضا، علامه مرزا احد علی ،مفتی سیدمحد عیفر مولاتا سید محد مهدی در کهادت ) علامه محد باقر زیری (بمبنی) علام سیدجادت ،مملاتا عادت حین تحیین .

سترعی ور دادی: ملت جعزیه کمام شعان علی کے مونین ورت روز بر امامیہ سے سرشار) بر فرص بسے کد دواس داوت دین مبین کی تشہیر و جملیع بررید فراد کا پی رطباعت یا خود بڑھ کم آواب ماصل کریں ۔ • ترا دشوه مزمب الدفة جوزيد كايدام ترين بونسطين في شيول سعد الهاد نفرت كرناخواه وه كون مجي اول جاسع معاني كريسي

فلال قلال اور قلال / اول ثان وثالث یه قاص الفاظین، برشیدی ان کے معنی ومطلب کا چی طرح علم ہے اس لئے وضاحت کی ضرورت منیں۔

و بنس اور بلید راجم قرام ما دیا نیول کربرابر سیمتین، بر بادی دوبندی اولها اولیان مدین می دوبندی اولیان ما دیان اولیان مین اولیان اولیان اولیان مین اولیان اولی

منت (متو) کسی شید مومن اور مومند کا مجد رقم یا کسی اور شئے کے معاون پر مجد دقت یا ذیا دہ وقت برخفیہ خاص جنسی تعلق قائم کرنا میں تو اب کمونی متو کے لئے نہ گواہوں کی خرورت ہے۔ ناس میں طلاق ہوتی ہے مزنان نفقہ ہوتا ہے۔ دستوق زوجیت کی طرح باہم دراشت ہوتی ہوتی موت مذہبی طور پر قواب کی نیت سے کیا جاتا ہے۔

• متوكى دونسيسين ين:

(۱) انقرادی متعه (گزاره یا غیر کنواره مومن کسی کنواری یا غیرشو میر دا لی
 دمطلقه یا متنا زند) مومنه سے جب چاہیے معاملہ کر کے ، انقرادی طور پر
 متح کم کے ثواب کما سکتا ہے۔

(۲) اجتماعی متور (کنوارے مونین یا پیر کنوارے مونین، صرف بانج دون سے جب چاہیں معاملہ کر کے ، کچھ دفت یا زبادہ وقت کے لئے، ابتماعی متد کرسکتے ہیں کہ یرا بتماعی ڈاپ کا باعث ہوگا۔ ۔ (باب المند ۔ جاس الکال)

البندة في مسته المهاب و ماعلينا الاالبلاغ وفاق علما دستيد بالسندة في مسته المهاب و ماعلينا الاالبلاغ مسترد و فاق علما دستيد و في مسترد الله و المركمة و الم









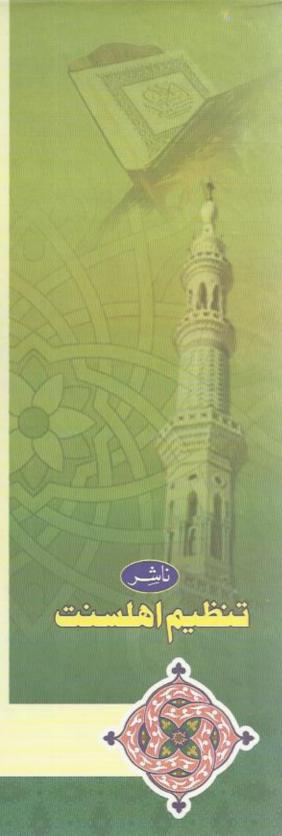